

| -         | 8                         | * × ×                                                                           |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 0.19      | ت ا                       | יאת                                                                             |
|           | J - I                     | - /3/ - 4·3 - 1 6                                                               |
| 125       | غربيس بيه                 | جگرصا حب (ازرشیداحد صدیقی) 5<br>مح                                              |
| 156       | پاره ہائے جگر             | جرمرادآ بادی (ازمالک رام) 18                                                    |
| 160       | تخيلًا ت ِعِكْر (دورِدوم) | تری یاد کاعالم (ازرشیداحرصدیق) 37<br>میرا کلام میری نظریش (از جگر مراد آبادی)53 |
| 160       | <u>غز کی</u> ں            | יילי שן אַלָּט־אָרֶגּייַטְלוֹנּיִאַלְעוֹנוּאָנִטּאַנּבּ                         |
| 176       | جگریارے<br>س              | آسِ کل 57                                                                       |
| 180       | جذبات جكر (دورسوم)        | غزليس 59                                                                        |
| 180       | غزلين 😬                   | الممين 105                                                                      |
| 199       | باره مائے جگر             | انشال 107                                                                       |
| - Colores |                           | تجديد ملاقات 108                                                                |
| 201       | واردات مبر( دور جهارم )   | ياد 🔻 109                                                                       |
| 201       | غزبين پي                  | سرايا 110                                                                       |
| 275       | پاره ہائے جگر             | قط نگال 111                                                                     |
| 204       | نظميه                     | پھُرتے ہیں آستیوں میں خنج لئے ہوئے 111                                          |
| 281       | 0.                        | آج کل 112                                                                       |
| 281       | مبارك بأدفعحت يابي        | گاندهی جی کی یادیس ا                                                            |
| 281       | ایک شاعر کا پیغام         | آوازي                                                                           |
| 282       | إنقال نواب سعيدالملك      | الأرجا! 116                                                                     |
| 282       | عيد                       | نوائے وقت! 117                                                                  |
| 283       | زباعی                     | زمانے کا آتا، غلام زمانہ 118                                                    |
| 283       | ويباتي گاندهي             | دل حسين ہے تو محت بھی حسین پيدا کر !118                                         |
| 285       | یوم آ زادی                | اعلان جمہوریت 119                                                               |
| 286       | تكي                       | ساتی سے خطاب 120                                                                |
| 287       | ساتی سے خطاب              | شعلهٔ طُور 123                                                                  |
| 288       | نذر عالب                  | نغمات ِ جَكْر (دوراة ل) 125                                                     |
|           |                           |                                                                                 |

| **                               |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| متفرقات 326                      | کیت 289                                  |
| شعلهٔ طُور 🔭 327                 | شاعر كا خطاب 289                         |
| لمعات طُور 👤 339                 | غزل 291                                  |
| يادايام 339                      | در پیگر و 292                            |
| 340                              | لمعات ِطور 293                           |
| گاندگی 🚺 340                     | ڪستِ تؤبہ 293                            |
| سنرانمبرا                        | غم إنظار 293                             |
| سرانبر2                          | تصور وتفتور 294                          |
| شكستِ توبه                       | زگس منتانیہ 296                          |
| بادهٔ شیراز 342                  | بادِاتًا م                               |
| آ تشِگُل 🕴 343                   | مجذ وب كي صدا! 298                       |
| عالت مرقوم 344                   | تغمهُ اسلام 300                          |
| تطعم م 345                       | بلال عيد 301                             |
| آتشِ کل کے بعد (غزلیات) . 349    | برخويش نگاہے کن                          |
| تندِ پاري 363                    | تخميس برغ ل أردُو 303                    |
| نبت شريف 🔸 364                   | تخميس برغزل فاري 304                     |
| خصوصيات يحمرية                   |                                          |
| عهدِ دسالت تا خلافتِ راشده 💎 364 | مثنوي عرفان خودي 305<br>واسوخت درغزل 306 |
| عبدِ حاضر 364                    | والوت الركزي<br>بير ب لخ 307             |
| معراج عراج                       | 308                                      |
| شمعه از هیقت معراج               | بادهٔ شراز 308                           |
| 365 🔻 🔻 😘                        | غزلات 308                                |
| حقيقت ومجاز 365                  | برايا 319                                |
| قطعه (مجاز دمحا كات) 366         | خطاب مسلم 319                            |
| تطعي                             | غيرمطبوعه كلام 323                       |
| كلام تازه 366                    | داغ جگر اغ جگر                           |
|                                  | J. (1)                                   |

## جگرصاحب (رشیداحرصدیق)

جگرصاحب ان چارسرآ مداردوشعراء میں ننہارہ گئے تھے جن کو بیسویں صدی کے ایوان غزل گوئی کے چارستون کہا جاتا ہے۔ لینی حضرت فانی ، اصغر ، جگر اور حسرت ۔ کیسے متحکم بیستون ہیں ، جن پر جدید غزل کی خوبصورت ممارت قائم ہے۔ باوجودان جہلکوں اور زلزلوں کے جواسے بیش آتے رہے۔ جگر مساحب اپنی سیرت وشخصیت کے اعتبار سے اپنے کلام سے بھی زیادہ دلاویز اور قابل احت امر جھ

بالکل یادنیں آتا جگرصاحب سے پہلے پہل کب، کہاں اور کیسے ملاقات ہوئی ممکن ہے الہ آباد میں ہوئی ہو جہاں اصغرصاحب مرحوم ہندوستانی اکیڈی (یو۔ پی) میں صیغہ اردو کے مشیر او بی تھے۔
کسی کام سے الد آباد جاتا ہوتا تو میرا قیام اصغرصاحب کے یہاں ہوتا۔ بیز مانہ اوراس کے بعد کا کافی زمانہ ایسا تھا جب جگر صاحب پر شراب کا کافی تسلط تھا۔ رفتہ رفتہ جھے سے اتنی راہ و رسم ہوگئ کہ جگر صاحب بہر شراب کا کافی تسلط تھا۔ رفتہ رفتہ جھے سے اتنی راہ و رسم ہوگئ کہ جگر صاحب جب بھی علی گڑھ تشریف لاتے تو میرے یہاں کھم تے۔ یہاں تک کہ ہم وونوں ایک صاحب جب بھی علی گڑھ تشریف لاتے تو میرے یہاں کھم تے۔ یہاں تک کہ ہم وونوں ایک دوسرے کے ہوئے عزیز اور محترم دوست بن گئے۔

الدآباد میں اصغرصاحب کے سامنے اس طرح خاموش مودب اور آئکھیں پنجی کئے ہوئے بیٹھتے کہ ان سے گفتگو بھی کی جاتی تو ہال نہیں میں مشکل سے جواب دیتے اور پھر سر جھکا لیتے۔ اصغرصا حب جھے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کے ہال پہنچ جاتا تو وہ ایسے خوش ہوتے جیسے ان کا روال روال مسکرانے لگا ہو۔ ان کے اس طرح خوش ہونے سے جھ پر آسودگی اور عفو کی ایسی کیفیت طاری ہوتی مسکرانے لگا ہو۔ ان کے اس طرح خوش ہونے سے جھ پر آسودگی اور عفو کی ایسی کیفیت طاری ہوتی جیسے میں ان تمام لوگوں کا قصور معاف کرنے لگا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ ظلم وزیادتی کی تھی۔ مسکرانے میں موجود نہ آئے ہوں کہ میں موجود نہ آئے ہوں

بلک کی نے پہنچا دیا ہو۔اوراس کے منتظر ہوں کہ موقع ملے تو پھرا پی مہم پر چلے جا کیں۔ان کے مواجہ میں اصغرصا حب مجھ سے تفصیل سے گفتگونہ کرتے۔ میں بھی کوئی ذکر نہ چھیٹر تا۔ ہم دونوں بیٹھے ہوتے تو جگر صاحب اٹھ کر چلے جاتے۔

اصغرصاحب، جگرصاحب کوزیادہ خاموش یا اکتایا ہوا تو کبھی کبھی مسکرا کر ان کو یہ فقرہ سنادیے۔
''چاہے جہاں پھرو، لوٹ کر پہیں آتا پڑے گا۔'' اس کے بعد بچھ سے مخاطب ہوکر ہنستا بولنا شروع کرتے۔ایک دفعہ میں نے بوچھا۔''اصغرصاحب! کہاں آتا پڑے گا پیچارے آتو جاتے ہیں۔'' اصغر صاحب میری طرف د کھے کرمسکرائے۔ان کی آنکھیں ان سے زیادہ مسکراتی تھیں۔ پھر بولے۔'' ابھی کہاں آتے ہیں؟ ابھی تو بائے جاتے ہیں۔'' ایک دفعہ الد آباد پہنچا تو اصغرصاحب کی ہاں جگرصاحب کہاں آتے ہیں؟ ابھی تجہانے کا دفت آیا تو میں اور اصغرصاحب کھانے کے کرے کی طرف چلے۔ پھرائی حال میں ملے۔کھانے کا دفت آیا تو میں اور اصغرصاحب کھانے کے کرے کی طرف چلے۔ گرصاحب نے شرکت سے معذوری کا اظہار کیا۔ اصغرصاحب اس دن پچھ بدخظ سے معلوم ہوتے جگر صاحب نے گئر ہے ہوگئے اور جگر صاحب کو تخاطب کر کے بولے۔'' یہ سب تبہارے شعر نہیں سنتے تبہارا گوشت کھاتے ہیں۔'' اصغرصاحب کی آذردگی پر کسی قدر بر جمی کارنگ چھانے لگا تھا۔

میں نے ان کا ہاتھ بکڑ لیا اور کھانے کے گمرے میں داخل ہوا۔ اعلنم صاحب کھانے کی طرف متوجه ہوئے تو میں نے کہا۔" اصغرصاحب! آپ تولکھئوی شاعری کے تشبیه استعاروں کے بھی شیدائی نہ تھے، یہ گوشت کا کیا قصہ ہے؟" کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ پچھ خشکیں لیکن زیادہ حزیں لہے میں بولے۔" رشیدصاحب! آپ کو کیامعلوم ایے ایے بے رحم لوگ بھی ہیں جوان کو جہاں جائے ہیں بکڑ ليتے ہيں، اور بيرجو بيا سپر شهوتی ہےنہ، وہ پلا پلاكران سے شعر سنتے ہيں اور جب بيادهمرے ہو جاتے ہیں تو کے برلاد بھاند کر یہاں پہنجاویت ہیں۔ " میں نے دیکھا کہ اصغرصاحب بے کیف ہو گئے ہیں اور کھانے سے بھی ہاتھ تھینچ لیا ہے۔ میں نے پوچھا۔'' آپ نماز تو پڑھتے ہیں؟'' بولے۔ " إلى " مين في كها " .... صاحب تو آب كوصاحب كشف وكرامات بهي بتاتے بين " بولے .. ''جی! تو پیر؟'' میں نے عرض کیا۔'' .....صاحب نے آپ کا ایک شعرین کرآپ کومتجاب الدعوات بھی قرار دیا تھا۔" بولے۔" آپ بھی تو کچھ کہتے؟" میں نے کہا۔" آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں كرتے كد جگر صاحب كا گوشت كھانے والے ويجثيرين ہوجائيں۔"اصغرصاحب ہنس پڑے اور ہم دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانا کھلانے پر جو ملازم مامور تھے اس سے بوچھتے جاتے تھے یہ کھانا یا وہ کھانا جگرصاحب کے لئے رکھ دیا ہے یانہیں۔اس سے اطمینان نہیں ہوتا تھا تو ڈو کئے اور پلیٹ سے نکال کر علیحدہ پلیٹوں میں رکھتے جاتے اور کہتے جاتے۔" بیسب جگرصاحب کے لئے رے۔بغیر کھانا کھلائے ان کو ہاہر نہ جانے دینا۔"

میرے گھر کا ہر چھوٹا بڑا جگرصاحب کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ یو نیورٹی اورشہر میں بھی جگرصاحب محبوب اور مقبول تھے۔اس زمانہ میں بھی شراب کا بڑا زورتھا۔اکثر غافل اور بدمست شہرے لائے جاتے ۔ یو نیورٹی کے اندرکوئی نہ کوئی طالب علم مل جاتا تو ان کومیرے ہاں لاتا۔ میں گھریر نہ موجود ہوتا تو وہ کمرے میں پہنچا کرد کچھ بھال میں مصروف ہوجا تا۔

یے طالب علم جگر صاحب کی نرسنگ اس طور پر کرتے جیسے کوئی اپنے باپ یا بھائی کی خدمت کر رہا ہو، یا کوئی نرس سرسام میں مبتلا مریض کی نرسنگ کرتی ہو۔ اور سے اس زمانہ کی بات ہے جب جگر صاحب اور سے طالب علم وونوں اپنی اپنی جگہ پر ان با تکوں سے کم نہ تھے جن کے قصے تاریخوں اور داستانوں میں ہم پڑھتے آئے ہیں۔

میں آ جاتا اُقو طالب علم چلے جاتے اور معلوم نہیں کیوں اور کیسے جگر صاحب خاموش اور مودب ہو جاتے لیکن ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا جیسے رہ رہ کے سمندر کی تہدسے کوئی طاقت ورموج اہل کر ہاہرآنے والی ہو لیکن سطح کے قریب پہنچ کر یک بیک زورختم کرکے واپس چلی جاتی ہو۔

یہ باتیں میں اس کے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں میری بڑائی نگلتی ہے۔ میری بینت ہوتی او میں اتنا ہے وقو ف نہیں ہوں کہ اس بھونڈ ہے طریقے ہے ان کی نمائش کرتا۔ جگرصا حب سے بچھے یہی شکایت تھی کہ وہ میر ہے سامنے مودب کیوں ہوجاتے ہیں۔ مجھے ایسے آ دی سے ملنے میں بڑی المجھن ہوتی ہے جو مجھے ہر وفت گارڈ آف آنر دیتا رہے۔اور اس سے بھی بچھ کم کوفت اس وفت نہیں ہوتی ، جب کوئی محص میر ہے سامنے بچھ سے زیادہ مسخر ابنے کی کوشش کرتا ہے۔

عگرصاحب اپنے علقہ کے لوگوں میں بیٹھے ہوتے تھے، تو بہت خوش اور بے تکلف ہوتے تھے۔ ایسے میں جگرصاحب کے پاس جانے سے پر ہیز کرتا تھا۔لیکن اتفاق یا ضرورت سے نیچے جاؤں تو وہ اس طرح خاموش اور سنجیدہ ہو جاتے ، جیسے مکتب کے چھوٹے بچے ہنس بول یا اور هم مچارہے ہوں اور دفعتا مولوی صاحب نمودار ہو جائیں۔

جگرصاحب مجھ سے بقینا بہتر انسان تھے۔وہ مجھ سے مساوات برتیں میری عیادت کریں، مجھ سے خدمت لیں، میں اردو اخبار کا آبرو باختہ ایڈیٹر، یا برطانوی عہد کا تھانیدار سمجھیں، میہ میر سے لئے ڈوب مرنے کی بات تو تھی ہی،خود جگرصاحب کے لئے کوئی فخر کی بات نہیں تھی۔

میرا خیال ہے کہ ان کے ہاں میرا جور کھ رکھاؤ تھا، غالبًا اس تعلق سے تھا جو مجھے اصغرصا جب سے یا اصغرصا حب کو مجھ سے تھا۔ اس طرح کی باتوں کا جگر صاحب بڑا لحاظ کرتے تھے۔ وضعداری شریفوں کی پرانی کمزوری ہے۔

ایک دفد خرآئی کہ جگر صاحب شراب سے تائب ہو گئے ہیں۔ یقین نہ آیا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ ہجھتا ما کہ آج نہیں کل یہ خبر آئے گی کہ پھر سے شروع کر دی۔ بری عاد تیں اس آسانی سے نہیں چھوٹیں جس آسانی سے اچھی عاد تیں چھوٹ جاتی ہیں۔ سوچنا تھا کہ جب میں اپنی معمولی بری عاد تیں چھوڑ نے پر قادر نہیں ہوں تو جگر صاحب شراب کیے چھوڑ دیں گے۔ وہ اس طرح ڈو ہے ہوئے تھے جس طرح شاید جوش گریہ میں عالب کا ول ڈو بی ہوئی اسامی تھا۔ جگر صاحب شراب سے کیوں اور کیے تائیب ہوئے؟ اس کا مجھے علم نہیں۔ اس بارے میں ان سے بھی ذکر نہیں آیا۔ اتنا البتہ جانتا ہوں کہ ان پر شراب کا کتنا ہی غلبہ کیوں نہ ہوتا ان سے کوئی الی ترکت سر زدنہ ہوتی جے متبذل کہہ کیس۔ کہ ان پر شراب کا کتنا ہی غلبہ کیوں نہ ہوتا ان سے کوئی الی ترکت سر زدنہ ہوتی جے متبذل کہہ کیس۔ ان کی زبان سے بخت کلمات نہیں نگلتے تھے۔ وہ بھی لوٹے پوٹے، دند مجاتے نہیں پائے گئے۔ بجھے تو ان کی زبان سے بخت کلمات نہیں نگلتے تھے۔ وہ بھی لوٹے پوٹے، دند مجاتے نہیں پائے گئے۔ بجھے تو اس کی زبان سے بخت کلمات نہیں نگلتے تھے۔ وہ بھی لوٹے پوٹے، دند مجاتے نہیں پائے گئے۔ بجھے تو اس کی زبان سے بخت کلمات نہیں نگلتے تھے۔ وہ بھی لوٹے پوٹے، دند مجاتے نہیں پائے گئے۔ بجھے تو اس کی زبان سے بخت کلمات نہیں نگلتے تھے۔ وہ بھی لوٹے پوٹے، دند مجاتے نہیں پائے گئے۔ بھے تو اس کی دیوں نہ ہوتے تھے۔ وہ بھی لوٹے تھے۔ کہ بجائے شراب ان کو انتہائی درد و کرب میں جنالا کرد بی ہو۔ ان پر تھوڑی شراب بھی بہت اثر کرتی تھی۔

مکن ہے اس کا سبب یہ ہو کہ ان کے اعضاب بڑے ذکی الحس تھے اور تھوڑی تی تجریک بھی بہت ہو جاتی ہو۔ شاعری میں بھی ان کا بھی حال تھا۔ جیسے خیال یا جذبہ برقی رو بن کر ان کے جسم و جان کو جھنجھنا دیتا ہو۔ کچھ دنوں سے ان کے کلام میں یہ بات بظاہر کم ہوگئ تھی۔ لیکن غور کرنے پرمحسوں ہوتا تھا کہ جو بات کھی گئی ہے اس میں تاثر ات کی شدت ہے، لیکن ان کو پیش کیا گیا ہے زیادہ مدھم آواز اور انداز میں۔

جگر صاحب کی شاعری میں ایک بات یا در کھنے کی ہے۔ کہ اصلاً وہ دوری و مجوری کے شاعر بیں۔ ان کی شاعری کی رفتار اور سمت کا مطالعہ کیا جائے تو آسانی ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ فراق کے شاعر بیں، وصال کے نہیں۔ ان کا محبوب سے رشتہ کا انداز Centrifugal (مرکز گریز) ہے۔ یہی سبب ہے کہ جگر صاحب کی شاعری میں محبوب کی عفت میں کوئی خلل نہیں نظر آتا۔ اور ان کا کلام اس آلودگی اور بے راہ روئی ہے۔ میرا پچھا ایسا آلودگی اور بے راہ روئی ہے ۔ میرا پچھا ایسا خیال ہے کہ جو شاعر ذبن و فکر کے اعتبار ہے جو ہماری شاعری اور سوسائٹ میں نظر آتی ہے۔ میرا پچھا ایسا خیال ہے کہ جو شاعر ذبن و فکر کے اعتبار سے محبوب سے قریب سے قریب اور جسم و جان کے اعتبار سے دور سے دور ہے دور ہووہ اس شاعر سے بالغموم بہتر اور برتر ہوگا جس کی پوزیشن اس کے برعکس ہو۔ جگر کے نقاد کو یہ کلئے یہ نظر رکھنا جائے۔

شراب چیوڑنے کے بعد جگر صاحب طرح طرح کی مصیبتو میں مبتلا ہو گئے۔ بید زماندان پر بڑا سخت گزرا۔ صحت خراب ہوگئی، طرح طرح کی ذمہ دار یوں نے آ گھیرا۔ مالی حالت نا گفتہ بہ ہوگئی۔ جگر صاحب نے جس پامروی سے ان مصیبتوں کو جھیلا، وہ جگر صاحب کا رزمیہ ہے۔ کتنے اور کیے'' روز ابرو شب ماہتاب'' آئے ہوں گے اور جگر صاحب پر سے گزر گئے ہوں گے۔اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔''

جگر صاحب ہوئی ذہبی آ دمی تھے۔ ذہبی لوگوں کے بارے میں میرا تجربہ کچھا چھا نہیں ہے۔ میں نے اکثر ایسے لوگوں کو ذہب میں جتلا پایا جن میں خاصی اخلاقی کمزوریاں ملتی ہیں۔ بیلوگ خدا کو اس منطق سے قائل کرتے رہتے ہیں۔'' میں جتنی شادیاں کرتا اور طلاق دیتا ہوں آئی ہی زا کدر کعتیں نماز کی بھی تو پڑھ لیتا ہوں۔'' وہ سیجھتے ہیں کہ جس طرح امریکہ ہر چیز کی قیمت ڈالر میں وصول کرتا ہے،اللہ تعالیٰ۔۔۔۔ان کے گنا ہوں کا کفارہ تعلوں میں قبول کر لیتا ہے۔

ندہب بڑی سخت اور قابل قدر آزمائش ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کا ندہب۔ جس طرح کے فرجی لوگ میرے بیش نظر ہیں وہ اس درجہ کے بیوتو ف ہوتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں سجھتے کہ جب وہ اپنے اردگرد کے معمولی لوگوں کو دھو کہ نہیں دے سکتے تو وہ خدا کو کیونکر دھو کہ دیں گے جس کی صفات کا ان کوعلم ہے۔ یعتین ہویا نہ ہو، ان کویہ بھی نہیں معلوم کہ خدا نے اپنے سارے اختیارات ان بندوں کو جستی عرضیاں سمجھتے ہیں جن کا وہ حق مارتے رہتے ہیں۔ ایسے معاملات ہیں وہ خدا کے ہاں جستی عرضیاں سمجھتے ہیں، اللہ تعالی ان سب کو بڑھے بغیر عدالت مجاز کو واپس کر دیتا ہے۔

ان میں بعض ایسے معصوم بھی ملیں کے جواس کوشش میں رہتے ہیں کہ خدا کو نہ سبی ان کے فرشتوں کو ہی دھوکہ دے کر کار براری کرلیں جوان کا اعمالنامہ مرتب کرنے کے لئے کا ندھوں پر بٹھا دیئے گئے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ آخرت میں پٹواری کےاندراجات کی بنا پر مقدمہ جیت لیں گے۔ جگر صاحب ان معنوں میں نہ ہی آ دمی تھے کہ وہ اللہ اور رسولﷺ اور انسان کے حقوق کو بیجانتے تھے۔اوران کالحاظ رکھتے تھے کہ جس کا جوحق ہو،اے پہنچ جائے۔وہ نفع کے ضرراور ضرر کے نفع کو جانے تھے۔ان میں حیاتھی۔وہ برائی چیز کواپنانے کے دریے نہیں ہوتے تھے۔ان میں غیرت اور حميت تمي ظلم اور زيادتي اين ير موتوجميل جاتے تھے۔ دوسروں ير موتواس كى حمايت ميناين كو خطرے میں ڈال دیتے تھے۔ان کے بیجو ہرتقتیم ملک کی ہلاکتوں میں کھلے تفصیل میں طوالت ہے۔ مجرصاحب عالم فاضل نہیں تھے۔ مذہب ہو یا سیاست ہو یا شعر وادب ہوان پران کی گفتگو منطقيا نديا فلسفيانه نبيس بهوتي تقبى \_ان كااحساس جتنا سريع اورشد بد تقااتناان كامطالعه وسيع نهبس تقا\_ وہ خودا بی شاعری کے بارے میں تفصیل ہے تفتگونہیں کریاتے تھے۔وہ اپنی شاعری ہے باہرنکل کر كسى اوركى شاعرى يرغوركرنانبيس جائية تصرشا يدغوركر بهى نبيس كيته تصرجس كي جذبات تندوتيز ہوں وہ غور کرنے کا متحمل نہیں ہوسکتا۔ جگرصاحب اقبال کی شاعری کے پچھا سے قائل نہیں تھے۔ فانی مجی ند تھے دونوں کا بیرکہنا ہے کہ شاعری میں فکر وفلے کیسا؟ حالاً نکہ دونوں، بالخصوص جب جگر جہت و جہاں سے بلند ہوتے ہیں، اقبال کے قریب ہوجاتے ہیں۔لیکن جگرصاحب شعروشاعری کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے وسعت اور وزن سے قطع نظراس میں خلوص کی یا کیزگی اور یقین کی کھی ملتی تھی۔

میں نے جگرصاحب کوتقر بیا ہر حال اور ہر صحت میں دیکھا ہے۔ خوبصورت نوجوان آزاد منش، عورتوں میں مال بہن بیٹیوں میں مما کداورا کا ہرکی موجودگی میں ، طلباء اسا تذہ اور دوسرے شجیدہ اور ثقد حلقوں میں گفتار وکردار کے اعتبارے میں نے ان کو کہیں قابل گرفت نہیں پایا۔ عورتوں کی موجودگی میں جگرصاحب عفیف و شفیق نظر آتے تھے۔ ان کی زبان ہے کوئی ہلکی بات نہ نگلی تھی ، اور زگاہ بھی بے باک اور بے عابہ نہ ہوتی تھی ۔ عورتوں کی موجودگی سے قطع نظر بے تکلف دوستوں میں میں نے بھی یہ نہ دیکھا کہ اور تکاف دوستوں میں میں نے بھی یہ خورتوں کی موجودگی ایسا جملہ کہا ہوجس میں عورتوں سے تفری یا عورتوں کی تفخیک کا پہلو نکلتا ہو۔ کم سے کم میری جان پہلیان کا کوئی اردو شاعر ایسا نہیں ہے سوا فائی مرحوم کے ، جواس بارہ خاص میں جگر صاحب کا مقابلہ کر سکے۔

رؤسااورامراء کے سامنے جگرصاحب جی الوسع اپنااوران کا دونوں کارکھ رکھاؤ ملحوظ رکھتے تھے۔
لیکن اس طرح کی صحبتوں میں جگر صاحب کی طرف سے میں ہمیشہ منزود رہا۔ اس لئے کہ معمولی آدمیوں کی برتمیزی وہ بالعموم نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن کسی بڑے آدمی سے ذرا بھی کوئی ناواجب حرکت سرز دہوجاتی تو جگر صاحب بغیر بچھ کچھ یا گئے نہ رہتے تھے۔ چاہے اس کا انجام پچھ ہی کیوں نہ ہو۔ بھو پال کے نواب زادہ رشید الظفر صاحب زمانہ طالب علمی سے جگر صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک زمانہ میں انہوں نے جگر صاحب کا وظیفہ مقرد کر دیا تھا۔ اور کسی طرح کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی کہ وہ کیا کریں، کہاں رہیں۔ اس زمانہ میں والیان ریاست میں سے اکثر بیرچاہتے تھے کہ جگر صاحب ان سے وابست ہو جا کیں۔

ان میں سے آیک جو بہت بڑی ریاست کے چٹم و چراغ تھے، اس کے دریے ہوئے کہ جگر صاحب جس معاد ضداور شرط پر چاہیں اس کے متوسلین میں شامل ہوجا کیں۔ طرح طرح کے ڈورے ڈالے گئے۔ جگر صاحب کی مالی حالت خراب تھی بھویال کے وظیفہ سے بسر اوقات ہوتی تھی۔ جگر صاحب اس" آفز" کو خوش اسلوبی سے ٹالتے رہے۔ ایک دن ایبا اتفاق ہوا کہ رکیس نے برملا اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ جگر صاحب نے بات ٹالنی چاہی لیکن کا میابی نہ ہوئی۔ اصرار بڑھا اور اصرار میں رنگ امارت کا بھی جھلکا۔ جگر صاحب بے قابو ہو گئے، بولے،" جناب آپ جھے داموں خرید نا چاہتے ہیں۔ میں تو رشید الظفر کے ہاتھوں بک چکا ہوں"

حاضرین سنائے میں آ گئے اور جگرصاحب گھر آ گئے۔

جگرصاحب میں مروت اور وضعداری بہت تھی۔جس سے رسم وراہ ہوجائے اس کے لئے وہ تمام آ داب برتے جوشریفوں میں قدیم سے چلے آتے ہیں۔اس سلسلہ میں انہوں نے بڑے دھوکے کھائے ،اور نقصان اٹھائے۔جگرصاحب کا شار کھاتے چیتے لوگوں میں نہیں تھا۔ مدتوں بڑی شکی ترشی ے بسر ہوئی۔خرچ آمدنی ہے بہت زیادہ تھا،لیکن انہوں نے اپنی تنگدی کا اظہار بھی کسی ہے نہیں کیا۔مہمان کا خیرمقدم اس طرح کرتے جیسے ان کے گھر خیر و برکت کا نزول ہورہا ہو۔ تکریم و تواضع میں کوئی دقیقہ اٹھاندر کھتے۔ کپڑے اچھے پہنتے،سامان فیمتی رکھتے،جس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ما تگ لیتا، یا چرالیتا، ورنہ خود کہیں کھوآتے۔

جگرصاحب جب بھی میرے ہاں آئے، میں نے بیسوال کیا۔" جگرصاحب سفر میں کیا کھو آئے؟'' اور تقریباً ہمیشہ یہی معلوم ہوا کہ پچھ نہ پچھ کہیں نہ کہیں چھوڑ آئے ہیں۔ ایک دفعہ مشاعرے میں جو کچھ ملاتھا اسے جیب میں رکھ لیا۔ جن کے ہاں تھہرے تھے انہوں نے جگر صاحب کو دیکھے بھال كے لئے اسيخ كسى عزيز كومقرر كرديا تھا۔ انہوں نے جگر صاحب كى بدى خدمت كى، ہر وقت موجود رہتے، اور اظہار عقیدت کرتے۔ جگرصاحب کو غافل مجھ کرانہوں نے سارے روپے نکال لئے۔ جگر صاحب کہتے تھے کہ وہ بیسب دیکھ رہے تھے،لیکن چپ رہے۔ میں نے پوچھا۔'' یہ کیوں؟'' بولے۔ " بیرواقعہ ایسے وقت رونما ہوا جب میں جائے قیام سے رخصت ہو کر اسٹیشن آ رہا تھا۔ بہت ہے لوگ موجود تقے۔ پچھاچھامعلوم نہ ہوا کہ وہاں اس چوری کا اعلان کروں ،اور کسی شریف آ دمی کورسوا کروں۔'' جگرصاحب جس کےمہمان ہوتے تھے اس پر بہت کچھا پنا ہی صرف کرتے تھے۔ میں نے عصہ میں ان کوآ ہے سے باہر ہوتے نددیکھا۔ علم چلاتے نہ پایا۔ اپنی بڑائی بھی ان کی زبان پر نہ آئی۔ دوسروں کے عیب انہوں نے بھی نہیں ڈھونڈے، نہ بھی ان کی تشہیر کی۔ ایسے لوگ کم ہیں جوانی بڑائی جمانے کے لئے ایسانہ کرتے ہوں۔جگر صاحب کی ایک بڑی خوبی پیھی کہ وہ عام شعراء کی ماننداس تاک میں نہیں رہتے تھے کہ کوئی غریب اور شریف مل جائے تو اسے اپنے اشعار سناسنا کرادھ مرا کر دیں۔ جگرنے بھی غزل کے ای بدنام کوچہ میں پرورش پائی تھی۔ داغ کی شاگردی نے انہیں سے نشے کا مزہ بھی چکھایا تھا اور کھن زبان کے لطف وبیان کے پہنچارے ہے بھی آ شنا کر دیا تھا۔ مگر جگر کی عظمت مہی تھی کہ انہوں نے اس کوچہ میں قیام نہیں کیا۔وہ داغ کے شاگر دیتے مگر داغ نہ بن سکے۔وہ

اصغرکے مداح اور عقیدت مند تھے، مگر اصغر نہ بن سکے۔ کیونکہ ان کے اندر ایک لذت پرست کا دل تھا، اور نہ ایک صوبی کا دل تھا، اور نہ ایک صوبی کا دل ایک سے تھے، جس کے پاس صوفی کا۔ وہ تو ایک ایسے سرمست اور سرشار انسان کا دل لے کر آئے تھے، جس کے پاس صرف ایک دولت ہے دولت کے دولت ۔ اور صرف ایک قوت تھی، محبت کی قوت۔ مجھے جگر کی شاعری کی جن خصوصیات نے متاثر کیا ہے ان میں سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت محبے جگر کی شاعری کی جن خصوصیات نے متاثر کیا ہے ان میں سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت

بھے جگری شاعری کی جن حصوصیات نے متاثر کیا ہے ان میں سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت سے ہوئی شاعری ذات کا پر تو ہے بخن کا پر دہ نہیں۔ یہاں صرف ان احساسات اور جذبات کی جھلک ملتی ہے جنہوں نے شاعر کو بے چین کیا ہے مصطرب رکھا ہے۔ یہاں وہ مضامین نظم ہوئے ہیں، جھلک ملتی ہے جنہوں نے شاعر کو مجود کرکے اپنے کونظم کیا ہے۔ یہ آسان بات نہیں۔ اس کے لئے زیر دست جنہوں نے زیر دی شاعر کو مجود کرکے اپنے کونظم کیا ہے۔ یہ آسان بات نہیں۔ اس کے لئے زیر دست

جرات اور ہمت کی ضرورت ہے جو ہر مصلحت کوٹھکرا کر آگے بڑھ سکے۔ دوسروں سے خلوص بر تنا آسان ہے، اپنے سے خلوص برتنا بہت مشکل ہے۔ جگر کی سب سے بڑی جیت بہی ہے کہ انہوں نے اپنے فن پر جھی مصلحت کا نقاب نہیں ڈالا۔

جگر نے شراب اور شباب کی شاعری کی ہے۔ اور ان کی زندگی کے یہ گوشے بھی کسی کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ شراب کو انہوں نے اپنایا، اور اس دھڑ لے سے پی کہ شاید بی اتنی ستی اور اتنی زیادہ شراب ہندوستان کی کسی زبان کے شاعر نے پی ہو۔ جب سب کوجگر کے شعر مارے ڈال رہے تھی۔ شاہد و شباب سے ان کے ربط و صبط بھی چھپے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی رندی اور اپنے عشق دونوں کو پاک اور بے لاگ رکھا۔ ایسار تد پارسا اور ایسا پاکیزہ مشرب شاہد باز شاید بی اردوادب نے بھی پیدا کیا ہو۔ لہذا جگر کی غزل میں تحریات کا ذکر جگ بین نہیں، آپ بینی کا حکم رکھتا ہے۔ عشق اور واردات قلبیہ شاعری ہی نہیں تھی، زندگی تھی۔ اس میں تھی تی تربیل بین کا حکم رکھتا ہے۔ عشق اور واردات قلبیہ شاعری بی نہیں تھی، زندگی تھی۔ اس میں تھی تی تربیل تھی، زندگی تھی۔ اس میں تھی تی تربیل تھی، زندگی تھی۔ اس

شراب وشاب جگر کے ہاں آلودگی پرختم نہیں ہوئے۔ داغ سے جولذ تیت اور حیات کا مزہ انہیں ملاتھا، اسے اصغر کے تصوف نے تکھار کر آلودگی سے پاک کر دیا تھا۔ ان کے ہاں عشق، وصال کے مزہ کا نام ندرہا، جرکا کیف بن گیا۔ جگر کی شاعری محبوب کو پانے سے زیادہ جذبہ عشق سے عشق کرنے کی شاعری ہے۔ وہ جذبہ عشق جومجوب سے ملاتا نہیں، البنۃ اس سے ملنے کی تمنا میں مستقل ترزیا تا ہے۔ اور یہ ترزی، یہ خلش، یہ فرہ کلید ہے، جو کا نتات کے جد کھولتی چلی جاتی ہے۔ جو یہ بتاتی ہے کہ اصل بھیرت ذات میں گم ہوجانے میں نہیں ہے، بلکہ نشاط ہے آگے بڑھ کرغم دو جہاں کے زہر کوشوکی طرح بھیرت ذات میں گم ہوجانے میں نہیں ہے، بلکہ نشاط ہے آگے بڑھ کرغم دو جہاں کے زہر کوشوکی طرح بھیرت ذات میں گم ہوجانے میں نہیں ہے۔ انسان دوتی، عالمگیر ہمدردی اور اخوت کے مبادک جذبے میں بیدا ہوتے ہیں اور یغم محبوب کا حسین اور بیش بہا عطیہ ہے۔

ہجر سے شاد ، وصل سے ناشاد
کیا طبیعت جگر نے پائی ہے
اک شاہر معنی وصورت سے ملنے کی تمنا سب کو ہے
ہم اس کے نہ ملنے پر ہیں فدا، لیکن یہ نداق عام نہیں
غم کہ ہے زینہ صفات و ذات
غم نہیں ہے تو آرزو، نہ حیات

یہاں محبوب کا گوئی کم معیار تصور نہیں ہوسکتا۔ جگر کا محبوب نہ شاہد بازاری ہے اور نہ بے رخم جلاو۔ بلکہ دراصل وہ عاشق کی تکیل ذات کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ خود بھی شاعر ہی کی طرح درد و کیف ے آشنا ہے۔ وہ بھی شاعر کی ذات کی سرمتی اور ولہانہ بن میں شریک ہے۔

ہاں ہاں، مجھے کیا کام مری شدت غم سے

ہاں ہاں، نہیں مجھے کو ترے دامن کی ہوا یاد

ملتا جلتا ہے مزاج حن ہی سے رنگ عشق

مثع گر ہے باک ہے، گتاخ پروانہ بھی ہے

جھے خود بھی عشق کی دولت عزیز ہے، اور جوعشق کے دل کی بات کولفظ ومعنی کے اشاروں کے

بغير بوجه سكتاب

ابھی ہے دل کو مقام سردگ سے گریز اک اور بھی سبی گیسوئے غیریں میں شکن بیٹھے ہیں برم دوست میں، گم شدگان حن دوست میں، نغمہ ہے اور صدا نہیں

اور ای لئے حسن کا درجہ ان کے ہاں پرستش کا نہیں، رفافت کا ہے۔ مگر وہ رفافت جو پا کیزہ ہے۔ جواس قدرمقدس ہے کہ میر کے لفظوں میں \_

دور بیٹا غبار نیر اس سے عشق بن سے ادب نہیں آتا کی مصداق ہے۔ اس یا کیزگی کاذکر چگر سے ان الفاظ میں کیا ہے ۔
وہ ہزار رحمن جال سمی، مجھے غیر پھر بھی عزیز ہے دہ ہزار رحمن جال سمی، مجھے غیر پھر بھی موریز ہے جسے خاک یا تری چھو گئی، وہ برا بھی ہو، تو برا نہیں!
مری طبیعت کو حسن فطرت سے ربط باطن نہ جانے کیا ہے مری طبیعت کو حسن فطرت سے ربط باطن نہ جانے کیا ہے مری نگانیں بھی نہ آھیں طبیارت چشم تر سے پہلے مری نگانیں بھی نہ آھیں طبیارت چشم تر سے پہلے مری نگانیں بھی نہ آھیں طبیارت کی ایسے النہائی زندگی کی بصیرت کی کلید ہے، اور غم محبت کا فیضان ہے۔ لاندا چگر کے

عم انبانی زندگ کی بصیرت کی کلید ہے،اورغم محبت کا نیفیان ہے۔لبذا جگر کے نز دیک محبت ہی زندگی کا آ درش ہے،اورای مرکز پرانسانی ساج کی تشکیل ہونی چاہئے۔

ع مرا يغام مبت ہے جال ك پنج

ای لئے وہ ایک انسانی ساج کا تصور کرتے ہیں، جس میں افراد اور تو میں خود غرضی اور تعصب کے بچائے محبت، راست کرداری اور خلوص کو نظام جیات قرار دے سیس ان کے بزد کیا اصلی علم و عرفان بھی ہے اور اگر تہذیب کے ساری ملمع اور علم وسائنس کی ساری ترقی کے باوجود انسان کی داخلی زندگی میں انقلاب نہ پیدا ہوسکا اور وہ خود غرضی، لا کے ، تعصب اور نگ دلی ہے باہر نہ نکل سکا، تو ان

کے زدیک انسانیت کی ترقی ہے کارہے ۔ دل میں اگر نہیں، تو کہیں روشنی نہیں سنخیر مہر و ماہ مبارک سنجھے گر کہاں سے بڑھ کے پہنے ہیں، کہاں تک عمل وفن ساقی! گر آسودہ انسال کا نہ تن ساقی، نہ من ساقی

گھٹ گئے انسال، بڑھ گئے سائے جہل خرد نے دن یہ دکھائے جہل خرد نے دن یہ دکھائے جگر کے نزدیک انسان کی راست کرداری اور جرات مندانہ خلوص اس کی سب سے اہم خصوصیات ہیں۔ اور ای لئے جب انہیں اپ وطن میں راست کرداری، جرات مندانہ خلوص اور وسعت نظری کی کی نظر آتی ہے تو وہ مصلحت پرئی کے بغیر پورے خلوص اور کرب کے ساتھ اس پر تنقید کرتے ہیں۔ گاندھی جی بہت سے مرجے لکھے گئے۔ گر جگر کی چھوٹی کی نظم ان سب پر بھاری ہے، کیونکہ اس میں وہ گاندھی جی کے سیائ کردار سے زیادہ ان کے خلوص، ان کے پیغام محبت اور راست کردار پر زورد ہے ہیں۔

حقیقت کی ہے کہ جمہوریت کا صحیح معیار فرد ہے۔ جو تہذیب بہتر افراد کوجنم دے کتی ہے، وہ ی
معیاری تہذیب کہلانے کی مشتحق ہے۔ جگر ان معنوں میں اپنے دور کے ہندوستان اور اپنے دور ک
مہذب دنیا ہے نا آسودہ ہیں۔ وہ انہیں مادی آسودگی اور ظاہری چیک دمک کے سامان دیتی ہے۔ گر
انسان کی باطنی آسودگی اس کی راست کر داری کا طل اس کے پاس نہیں ہے۔ انسان کی مادی ترتی اور
انسان کی باطنی آسودگی اس کی راست کر دار کے بحران ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ دن بدن زیادہ آسائش
اس کے زوال کا بھی تعناد ہے، جسے کر دار کے بحران ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ دن بدن زیادہ آسائش
پند، زیادہ متمول اور زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ گر اس کے ساتھ بی اس کی خود غرضی اور مصلحت
پرسی، اس کی شک نظری اور تعصب بھی ہو ہے جارہ ہیں۔ جگر اس عظیم نفسیاتی اور ذہین بحران پر سخت

جگرائیے دور ہے مطمئن نہیں ہیں، گروہ مایوں بھی نہیں ہیں۔ جگر کی شاعری فرد کے لئے سونے یقیں کا پیغام دیتی ہے۔وہ ماحول کی تاریکی ہے تھک کر بیٹے جانے والوں میں نہیں ہیں۔خودا پے سونے باطن سے غیر فانی شمع جلانے والوں میں ہے ہیں ۔

خود اینے بی سوز باطن سے، نکال اک شمع غیر فانی چراغ دیر وحرم تو اے دل، جلا کریں گے بچھا کریں گے ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل قسمت تری خود ہے ترے کردار میں مضمر قسمت کو بنانا ہے تو قسمت سے گذر جا ہم اپنی کیوں طرز فکر چھوڑیں، ہم اپنی کیوں وضع خاص بدلیں کہ انقلابات نو بہ نو تو ہوا کے ہیں، ہوا کریں گے این این وسعت فکر و یقیس کی بات ہے جس نے جو عالم بنا ڈالا، وہ اس کا ہو گیا

زیست بسر کی نہ سہاروں کی ساتھ جان فدا اس پہ کہ جس نے جگر جے جینا ہو، مرنے کے لئے تیار ہو جائے یے مصرعہ کاش! نقش ہر درد و دیوار ہو جائے سكول تلاش نه كر، اے دل سكول وشمن! بر ايك لخط ب در پيش كار زار حيات یرائی آگ میں جلنا ہے کار مردانہ خود این آگ میں جلتی ہے شع، جلنے دو

جو دخمن کے لئے بھی سرے اپنے کھیلِ جاتے ہیں دل خوبال میں چجتا ہے انہیں کا بانکین ساتی! ہم کو منا سکے، بیہ زمانہ میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے، زمانہ سے ہم نہیں

یہاں جگر ایک ایسے شاعر کے روپ میں نظر آتے ہیں، جے فرد کی طاقتوں پر بے پناہ اعماد ہے۔ جے انسان کی عظمت اور اس کے باطنی متاع بے بہا کا احساس ہے۔

ہر چند کا تات دو عالم میں اے جگر انال بی ایک چیز ہے، انبال مرکبال

اوران کی شاعری یہاں ایک الی منزل پر پہنچ گئی ہے جہاں وہ ستا نشہ نہیں بنتی،سو نے یقیں اور جوش عمل کی پیغامبر بن جاتی ہے۔ اور غزل میں بیآ ہنگ سمو لینا جگر کے علاوہ اس دور کے بہت کم شعراء کے ہاں ملتا ہے۔

ان خیالات کے بارے میں دو باتیں پیش نظر رکھنی جائیں۔ یہ خیالات جگر کے زاتی خلوص سے پیدا ہوتے ہیں۔ان میں نہ تقلید کارنگ ہے اور نہ کسی مخصوص کمتب خیال یا یارٹی میں ہونے کی وجہ ے ان کواپنایا گیا ہے۔ ان پر جگر کی شخصیت کی چھاپ ہے۔ بیجگر کی ذات کے دیشدریشہ کی پکار ہیں، اور ان میں ان کا خلوص مصلحت کوشیوں، گروہ بندیوں اور کٹر نظریہ پرستیوں کو لاکار کرحقیقت کی نجی دریافت کے درجہ تک پہنچاہے ۔

کہنے کو اہل علم کی کوئی کی نہیں ليكن خود ايني فكر، خود ايني نظر كهان؟

جھاڑ کے اٹھے اپنا دائن

دوسری اہم بات میہ کہ ان خیالات کوچگرنے جذبہ کی شکل میں ڈھال کر شعریت بخش وی ہے۔ شاعر کی حدود احساسات کے لطیف ترین ارتعاشات سے شروع ہوتی ہیں، اور خیال تک پہنچتی ہیں۔ عظیم شاعری محض احساسات کی شاعری نہیں ہوتی۔ وہ خیالات کو جذبہ کی قوت اور رنگینی بخش و بیں ۔ عظیم شاعری محض احساسات کی شاعری نہیں ہوتی ۔ وہ خیالات کو جذبہ کی قوت اور رنگینی بخش د بی ہو ہوں ہے ، اور اسے شعریت کے پیکر میں ڈھال و بی ہے۔ جگر ان گئے چے شعراء میں سے ہیں، جنہوں نے جس خیال کونظم کیا ہے اسے جذبہ کی رنگینی اور شعریت کا حسن بخش دیا ہے۔ اان کے ہاں خیال کی عظمت نہ ہی ، مگر اس کا حسن اور اس کی صدافت ضرور ہے۔ ان کا مقام ہمارے عظیم ترین ضعراء کی صف اول میں ضرور ہے۔

غالبًا واغ جگراور شعلہ طور کے کلام کے پیش نظر جگری غزل گوئی کے بارے بیں بیرائے عام طور پر ظاہر کی جاتی ہے کہ ان کی غزل گوئی اساتذہ کی کا میاب تقلید ہے۔ اس میں شراب و شاب کی پر کیف سرمستیاں ہیں اور اسے ساجی تنقید یا فکری تعمق ہے کوئی سرو کا رنہیں۔ لیکن آتش گل کے دور کی شاعری کے بارے میں بیرائے بیقینا تا مناسب ہے۔ یہاں جگر کی قوت تغزل اس قدر پر تا نیر ہے کہ وہ خیال کے بارے میں بیرائے باد جود شعریت اور تغزل کے انداز کو برقر اررکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ چند نظموں کی استثناء کے بعد جگر کی شاید ہی کسی غزل کو اس کیف سے خالی قر اردیا جا سکے گا۔

جگری ایک اوراہم خصوصیت ان کی شاعری کا سنگیت ہے۔ ٹیگور کے ایک ڈرامہ میں ایک کردار
نے کہا تھا، ہمارے الفاظ ہولتے نہیں، گاتے ہیں۔ جگر کے الفاظ بھی ہولتے نہیں، گاتے ہیں۔ جگر کے الفاظ بھی ہولتے نہیں، گاتے ہیں۔ جگر کے الفاظ بھی ہوئے ہیں۔ لفظوں کے انتظاب، ان کے معنوں کے ربط، ان کی جھنکار اورصوتی تا ٹیر پر ان کی نظر اس قدر گہری ہے کہ گویا موز دن ترین الفاظ بلا معنوں کے ربط، ان کی جھنکار اورصوتی تا ٹیر پر ان کی نظر اس قدر گہری ہے کہ گویا موز دن ترین الفاظ بلا کی کاوش کے ان کے قلم سے نگلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ شعریت اور موسیقی جگری شخصیت کا جز و معلوم ہوتی ہے۔ ان کے اشعار میں وہ جھنکار ہے جس میں صنعت گری کا شائبہ معلوم نہیں ہوتا۔ انداز بیان کا وہ سادہ تھر ابوار دب ہے جوروح کو وجد میں لاتا ہے اور شاعری کو موسیقی کے کیف وستی سے مالا میان کا وہ سادہ تھر ابوار دب ہے جوروح کو وجد میں لاتا ہے اور شاعری کو موسیقی کے کیف وستی سے مالا کر دیتا ہے۔ جگر نے انداز بیان کے مختلف انداز اختیار کئے ہیں اور ہر جگدان کی ندرت ادا، والہانہ مال کر دیتا ہے۔ جگر نے انداز بیان کے مختلف انداز اختیار کئے ہیں اور ہر جگدان کی ندرت ادا، والہانہ بین، بے ساختگی اورسادگی سے معمور شعریت سے ہر پور آ ہنگ ایک نیا عالم پیدا کر دیتا ہے۔

خرو حقیقت چالاک و چست و ست خرام جنول صدافت بیش و مصلحت رشمن ارے شخصب، ادے شخصب، وہ اک نگاہ سح فن جھکے اگر تو بت شکن کہال کے لئالہ و گل، کیا بہار توبہ شکن کہال کے لئالہ و گل، کیا بہار توبہ شکن

کھے ہوئے ہیں داوں کی جراحتوں کے چس وی زیس، وی زمان، وی مکین، وی مکال مكر مرور يك دلى، مكر نشاط المجمن! کہاں پہلوئے خورشید جہاں تاب کهال اک نازنین دوشیزه زندگی فرش قدم بن کے پچھی جاتی ہے اے جنوں اور بھی اک لغزش متانہ سی این شوریده مزاجی کو کہاں لے جاؤں رًا ایمال نه سبی، تیرا اشاره نه سبی زلف و مڑہ کے سائے سائے راہ جنون آسان ہوئی بنآ حائے گرتا جائے کار زمانہ نہ آئے گی بہار اب کے برس کیا لہو آتا نہیں تھنچ کر مڑہ تک لخطہ خوتی کا جب انجام نظر آیا بنی آئی، ول عَجْوں کا بجر آیا شعر و نغمه رنگ و تکهت، جام و صبها بهو گیا زندگی سے حس نکل اور رسوا ہو گیا عشق ہے کار شیشہ و آئن عشق ہے پیارے، کھیل نہیں ہے غرض جگر غزل شاعرانہ وراثت کا ایک اہم سرمایہ ہے۔ جگر کی سرمستی، ان کا خلوص، ان کی جرات اور راست کرداری، ان کی شعریت اور تغزل کی توانائی، بیسب ایسے جوہر ہیں، جن سے کیف و بصیرت حاصل کی جاتی رہے گی۔علی سکندراب اس دنیا میں نہیں،لیکن جگر مراد آبادی کی آواز ایک مدت تک سوزیقین اورنوربصیرت بخشی رہے گی۔ مكرنے كهاتھا

> جان کر منجملہ خاصان ہے خانہ مجھے! مدتوں رویا کریں گے جام و پیانہ مجھے

# جگرمرادآبادی (مالکردام)

آزادی سے قبل جس زمانے میں ہندوستان کی مرکزی حکومت کے وفتر شملے میں جایا کرتے تھے، یہاں کی'' برم اوب'' ہرسال اجھے بڑے پیانے پرایک مشاعرے کا انظام کیا کرتی تھی۔ اس معلوں کی خشکی اور پیوست سے ماؤف اور بیار ہوجاتے، تو بیاسے شعر دخن کی رئیسی سے تازگی بخشفی مسلوں کی خشکی اور پیوست سے ماؤف اور بیار ہوجاتے، تو بیاسے شعر دخن کی رئیسی تھی، لیکن مشاعرے کو موقر اور وقع بنانے کے لئے ہرسال باہر سے بھی دو چار تا می اور مشہور اساتذہ کو دعوت دی جاتی تھی۔ انظاق سے ۱۹۳۱ء کے مشاعرے کے موقع پر میں شملے میں تھا۔ مشاعرہ تمبر کے آخری اتوار انظاق سے ۱۹۳۱ء کے مشاعرے کے موقع پر میں شملے میں تھا۔ مشاعرہ تمبر کے آخری اتوار کے دن ہوا تھا۔ اس سے پہلے دن سہ پہر کے دفت میں اور جلیل قد وائی اور بدر الدین صاحب لوئر بازار کی طرف جارہے شعکہ کر انہوں نے رکشار کوائی اور بڑھ کے جلیل صاحب بڑے تیاک سے بغل گر ہو گئے۔ بازار کی طرف جارہے شعکہ کر انہوں نے رکشار کوائی اور بڑھ کے جلیل صاحب بڑے تیاک سے بغل گر ہو گئے۔ بازار کی طرف جارہے تھی کہ دوائی اور بڑھ کے جلیل صاحب بڑے تیاک سے بغل گر ہو گئے۔ جلیل نے بیرا تعارف کر ایا۔ معلوم ہوا کہ آپ جگر مراد آبادی ہیں اور خصوصی دعوت پر مشاعرے میں جلیل نے بیرا تعارف کر ایا۔ معلوم ہوا کہ آپ جگر مراد آبادی ہیں اور خصوصی دعوت پر مشاعرے میں مرحوم کا شاہکارے، بلکہ بہت صد تک ان کی عام شہرت ای کی مرہون منت ہے۔ اس سے متعلق ایک لیفی یاد آگیا۔

ہمارے ایک دوست تھے، حمید عرفانی، انہیں بھی تصویر کشی سے بہت دلچیں تھی۔ انہوں نے او مایا کی اس تصویر کی نقل تیار کی اور ایسی عمرہ کہ باید وشاید۔ اس پر انہوں نے خود جگر سے ان کا ایک فارس شعر کھوایا اور دستخط لئے۔ جب میں نے بیت تصویر ان کے وہاں دیکھی، تو میری نیت خراب ہو

گئے۔اب بچھے ٹھیک سایاد نہیں کہ انہوں نے میراشوق دیکھ کے خود ہی اسے میرے حوالے کردیا، یا
میں نے ہی بچھ حللہ بہانہ کرکے بیان سے ہتھیالی، بہر حال تصویر میرے قبضے میں آگئے۔1979ء
میں اپنے کتاب خانے کے ساتھ میں اسے اپنے عزیز دوست ملک احمد حسن مرحوم (اڈیٹر دور جدید)
کے پاس چھوڑ آیا۔لطیفہ یہ ہوا کہ جب احمد حسن نے اسے دیکھا تو پوچھا، کیوں بھائی، واقعی یہ جگر صاحب کو ٹھیک تشبیہ ہے۔ میں نے کہا واہ صاحب! یہ آپ نے کیا کہا! اصل تو یہ تصویر ہے، جگر صاحب تو اسے دیکھا کہا! اصل تو یہ تصویر ہے، جگر صاحب تو اسے دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ یعنی یہ اصل ہے اور جگر صاحب نقل کی یہ یہ سوال تو ہوسکا صاحب تو اسے دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ یعنی یہ اصل ہے اور جگر صاحب نقل کی یہ یہ سوال تو ہوسکا ہے کہ کیا جگر اس تصویر کے مطابق ہیں یا نہیں، لیکن آپ بینہیں پوچھ سکتے کہ یہ تصویر بھی لا ہور کے نہیں۔ اس پر ایک قبتہ پڑا۔ افسوس، کہ میرے قبتی کتاب خانے کے ساتھ یہ تصویر بھی لا ہور کے نہیں۔ اس پر ایک قبتہ پڑا۔ افسوس، کہ میرے قبتی کتاب خانے کے ساتھ یہ تصویر بھی لا ہور کے نہیں۔ اس پر ایک قبتہ پڑا۔ افسوس، کہ میرے قبتی کتاب خانے کے ساتھ یہ تصویر بھی لا ہور کے خیادات کی نذر ہوگئی۔

### رہا کھنگا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رہزن کو

بعد کومیری ملاقات خوداویا ما ہے بھی ہوئی، بلکہ انہوں نے میری تصویر بھی بنائی تھی۔ تو خیر، ایک دن میں نے ان سے بوچھا کہ یہ آپ کا جاپائی نام اویا ما کیونکر رکھا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ میری ولادت ۱۹۰۵ء میں روس اور جاپان کی جنگ کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جاپان نے روس کو شکست دی تھی، میرے والد کو اس ہے بڑی خوشی تھی کہ ایک ایشیائی مٹھی بھر کے ملک نے روس کے سے دیوزاد یور پی ملک کو شکست دی ہے۔ اس جنگ میں جاپانی بحری بیڑے کا امیر البحر اور یا ما، میں تامی تھا۔ والد نے میرانام اس کے تام پر محمداویا مار کھ دیا۔)

چھپی ہے، بالکل وہی ناک نقشا؟ لیکن چونکہ اس میں محض خطوط ہیں اس لئے اس سے اصلیت پورے طور پر واضح نہیں ہوتی۔ میانہ قد، خاصا سانولا رنگ، چپٹی ناک، چھوٹی چھوٹی نیم وا آ تکھیں اور ان میں سرخی کی جھلک، ہونوں پر پان کا لا کھا جما ہوا، ترشی ہوئی کھچڑی ڈاڑھی جس میں چاول کم اور وال نیادہ تھی، سر پر لیے لیے بے تر تیب ہے، جوٹو پی سے باہر نگلے پڑتے تھ، گلے میں سیاہ رنگ کی وال زیادہ تھی، سر وائی اور پاؤں شیروانی اور ینچ چوڑیدار چست پا جامہ، سر پرسلیٹی رنگ کی بالوں والی او نچی دیوار کی ٹو پی اور پاؤں میں سیاہ رنگ کی بالوں والی او نچی دیوار کی ٹو پی اور پاؤں میں سیاہ رنگ کی بیٹن اور وحشت، حال آئکہ وہ صرف چند منٹ میں سیاہ رنگ کی بیٹن اور وحشت، حال آئکہ وہ صرف چند منٹ کے لئے رکے، لیکن اس دوران میں بھی انہوں نے جو با تیں کیں، کچھ عجیب، کھڑی اکمر کی کی ۔۔۔۔۔۔ لیوں معلوم ہونا تھا، گویا اینے سائے سے بھڑک رہے ہوں۔ یہ تھے جگر صاحب!

ا گلے دن مشاعرہ گاہ میں پہنچ۔خدا بخشے نشظ مین کو،ان کی خوش انظامی کےصدیے ، بیدس کی جگہ کیارہ ہبج شروع ہوا تھا۔ تا جور تھے، جن سے پہلے کی ملاقات تھی، حسرت موہانی اور روش صدیقی ہے پہلی ملاقات میں ہوئی۔حسرت سے میرا تعارف تا جورمرحوم اور جلیل نے کرایا، اور دونوں نے سے پہلی ملاقات میں ہوئی۔حسرت سے میرا تعارف تا جورمرحوم اور جلیل نے کرایا، اور دونوں نے

مبالنے ہے کام لیا۔ سائل صاحب ولی سے تشریف لائے تھے۔ مجھان کی خدمت میں پہلے سے نیاز ماصل تھا۔ انہوں نے بعض پرائی غزلیں سائی تھیں۔ زبان کے پہلو سے واقعی ان کا جواب نہیں تھا۔ احسان وانش نے اپنی نظم '' مزدور کی عید'' سائی تھی۔ حسب معمول انہوں نے پائد ارآ واز میں ترنم سے پڑھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس کے بعض مقامات ایسے درد ناک تھے کہ بے اختیار میری آئے تھیں مناک ہو گئیں۔ حسرت نے مشاعرے میں چارغزلیں سنا کیں۔ ہرایک میں غالبا چھ چھسات سات مشعر تھے اور سب تازہ کلام۔ بیکا غذ کے چند پرزوں پرکھی تھیں۔ مشاعرہ ختم ہونے پر بیکا غذانہوں شعر تھے اور سب تازہ کلام۔ بیکا غذ کے چند پرزوں پرکھی تھیں۔ مشاعرہ ختم ہوئے ہی تھے۔ اس پر شعر تھے دے دیے۔ ان کے پڑھنے کا انداز پھھ عجیب سا تھا۔ ناک میں تو وہ ہوئے ہی شھے۔ اس پر سے مجھے دے دیے دیے۔ ان کے پڑھنے کا انداز پھھ عجیب سا تھا۔ ناک میں تو وہ ہوئے ہی شخص کے سے بھی ہوئے کی خوص کے پلے بچھ پڑا ہو۔ اور پھر انہوں نے شعر کا ہے کہ پڑھے، گھاس کاٹ کے رکھ دی بٹام اور نثر میں کوئی سائی نہیں دہا۔ کوئی اور ہوتا، تو ہلڑ کی جاتا اور بدتمیز بے فکرے اسے زبردتی بٹھا دیے۔ لیکن ان کی بررگ اور شاعرانہ عظمت کے سائے کی جرات نہ ہوئی۔ سب اوب کے مارے خاموش بیشے رہے۔ ان کے پڑھنے کے وقت ایک طیفہ بھی ہوا۔

پہلی ہی غزل تھی۔ انہوں نے مطلع پڑھا۔ اگلی صف میں بیٹے ہوئے ایک بزرگ نے داد دی
اورا سے پھر پڑھنے کی فرمائش کی۔ حسرت نے مطلع دوبارہ پڑھ دیا۔ حسن مطلع پڑھا، انہوں نے پھر داد
دی اور کمرر پڑھنے کی درخواست کی۔ اب کے حسرت نے تاک کی پھنگی پر آئی ہوئی عینک کے او پر سے
دی اور کمرر پڑھنے کی درخواست کی۔ اب کے حسرت نے تاک کی پھنگی پر آئی ہوئی عینک کے او پر سے
ایک نظران کی طرف دیکھا اور شعر پھر پڑھ دیا۔ تیسر سے شعر پران کے برابر بیٹے ہوئے صاحب کی جو
شامت آئی، انہوں نے مکبارگی'' دواہ'' کہد کے ہاتھ اٹھایا اور'' پھر ارشاد ہو'' کا نعرہ لگایا۔ اب حسرت
کا پیانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا بھی نہیں اور'' کو ئیس ضروازت نہیں'' کہد کے اگلا شعر پڑھ
دیا۔ اس کے بعد کسی کو مکرر کہنے کی جرات نہیں ہوئی۔

جگرصاحب نے بعض پرانی غزلوں کے علاوہ ایک غیر کممل تازہ غزل کے چند شعر سائے تھے، جس کا بیہ بے پناہ مطلع آج تک میرے حافظے میں محفوظ ہے ۔

آ کہ جھے بن اس طرح ،اے دوست! گھرا تا ہوں میں جسے ہر شے میں ،کی شے کی کی باتا ہوں میں

یہ پہلاموقع تھا کہ میں نے جگر کو پڑھتے سا۔ انہوں نے بڑے والہاندانداز میں ترنم سے کلام سنایا۔ یہ حقیقت ہے کہ مجلس میں سال بندھ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں دوہی ایسے شاعر دیکھیں جنہیں سن کے بڑے بڑے تقداور تقدی ماب ڈاڑھی بردار مولو یوں تک کو وجد آگیا۔ ایک حفیظ جالندھری اور دوسرے جگر مراد آبادی۔ میں ۱۹۳۱ء کے جاڑوں میں دلی آگیا۔ یہاں میں نے ایک مخضر سا مکان قرول باغ میں اجمل خان روڈ پر لے لیا۔ جن لوگوں نے آج سے ۳۵۔ ۴۶ برس پہلے کا قرول باغ نہیں دیکھا اور ان کی نظر میں صرف اس کی موجودہ چہل پہل اور گہا گہی ہے، وہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس زیانے میں یہاں کیا خاک اڑتی تھی، بلام بالغہ، اجمل خاں روڈ، غالب کی" مرحد اداراک" معلوم ہوتی تھی۔ اس میرک پر بھی بس گنتی کے چند مکان تھے، اس کے ایک سرے پر جامعہ ملیہ کے دفتر اور اس کے عملے فعلے کے سکونی مکان تھے اور دوسرے سرے پر طبیہ کالج کی ممارت ۔ کوئی فرلانگ بھرکی دوری پر" گندہ نالہ" جو یوں بچھے کہ تہذیب و تمدن کی آخری سرحد تھی۔ اس کے اس پارخانہ بدوش ربگووں اور بازیگروں جو یوں بچھے کہ تہذیب و تمدن کی آخری سرحد تھی۔ اس کے اس پارخانہ بدوش ربگووں اور بازیگروں کے پھوس کے بچھر اور جھو نیرٹریاں تھیں، اور بیوا قع ہے کہ لوگ اکا دکا، رات کی تاریکی تو در کنار، دن کی روثنی میں بھاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یہاں دن دہاڑے مسافر لٹ جاتے، بلکہ بعض اوقات تل تک کی واردات ہوجاتی تھی۔

تو خیر، چونکہ میں کسی الی ہی جگہ کی تلاش میں تھا''جہاں کوئی نہ ہو'' اس لئے میں نے سوچا کہ اس سے بہتر اور کونسا مقام ہوگا،اور مکان اسی اجمل خاں روڈ پر لے لیا۔

میں یہاں روزانہ مج کے وقت ایک صاحب کو تیز تیز مکتبہ جامعہ کی طرف جاتے دیکھا، گندی رنگ، متوسط قد ، دو هراجهم ، گول آفتابی چیرا ، بوی بوی شربتی آنکھیں ، اونچی چوڑی پیشانی ، بحرواں سیاه ڈاڑھی اور مونچیس، نیچے علی گڑھ فیشن کا پاجامہ، گلے میں شیروانی اور سر پر گاندھی ٹوپی۔ وہ جب بھی ملے، منہ میں گلوری اور بغل میں یا ندان دبائے ہوئے۔ کئی مرتبہ جی میں آئی کہ آ دی دلچسپ معلوم ہوتے ہیں، ان سے راہ ورسم پیدا کرنا جائے۔ یوں بھی پڑوس کا معاملہ ہے، آخر بالکل الگ تھلگ رہ کے تو زندگی کے دن کٹنے سے رہے۔لیکن میری فطری کم آمیزی بمیشہ مانع آئی۔ جرات پڑی کہ خود اپنا تعارف کرا دول۔ آخر، خدا معلوم کیے، خود انہیں خیال آیا۔ ایک دن آسنے سامنے آتے ہوئے ہماری فر بھیر ہوگئ۔ رک گئے، علیک سلیک ہوئی، یو چھا، آپ یہال نے آئے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ۔معلوم ہواان کا نام ہے محمودعلی خان (جامعی ) تھے،جنہوں نے ہمارے ہاں سو شعروں کی جدت یا بدعت شروع کی۔میر کے سوشعر، غالب کے سوشعر،مومن کے سوشعر.....غرض اس طرح انہوں نے نئے پرانے شاعروں کے کوئی دس پندرہ کتائے شائع کئے تھے۔اس کے بعد یارلوگ اسے لے اڑے۔جس نے دیکھا کہ پورا دیوان چھپنا مشکل ہے،کون اسے چھاہے گا اور کون پڑھے گا، اس نے اپنا تعارف کرانے کے لئے ریم خرج بالانشین نسخہ استعال کیا اور اپنے سو شعر چھپوا کے دوستول میں تقتیم کر دیئے، تا کہ سندر ہیں۔ یوں چھپنے کی ہوں بھی پوری ہو گئ ادر ستے بھی چھوٹے۔ چنانچہ باز کے سوشعر، گلبری کے سوشعر اور نہ جانے کس کس کے سوشعر جھی ہےکے

ہیں۔لیکن محمود صاحب نے اس کے علاوہ متعدد انگریزی کتابوں کے ترجے بھی گئے۔ چونکہ انہیں انگریزی اور اردو دونوں پر پوری قدرت حاصل تھی اور آ دمی تفہرے بے حد محنتی ، اس لئے وہ ترجے میں ہمیشہ کامیاب رہے۔

غرض اس کے بعدان سے تعلقات بہت گہرے اور مخلصانہ ہو گئے۔

ایک دن شام کے وقت ان کا آدی آیا کہ'' خان صاحب' بلاتے ہیں۔ ہیں پہنچا، تو دیکھا کہ جگر صاحب تشریف فرما ہیں۔ محمود صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ میں ان سے شملے میں مل چکا ہوں۔ جگر صاحب اور محمود صاحب کے بہت پرانے مراسم تھے، بلکہ بید حقیقت ہے کہ اگر محمود اور جلیل قد وائی نہ ہوتے تو غالبًا ان کا کلام بھی شائع ہی نہیں ہوسکتا تھا اور اگر ہوتا بھی، تو کم از کم اس کی بیضامت نہ ہوتی ۔ جگر جس طرح کے لا ابالی اور بے پرواض تھے، وہ کسی سے تفی نہیں۔ انہوں نے بھی یا قاعد گی سے اپنا کلام، ایک جگہ جمع نہیں کیا۔ وہ تو خوش تھے، وہ کسی سے تفی نہیں۔ انہوں نے بھی یا قاعد گی سے اپنا کلام، ایک جگہ جمع نہیں کیا۔ وہ تو خوش تمتی سے ان دونوں صاحبوں نے شروع سے تھا ظت کا ابتمام کیا، ورنہ خدا معلوم کس قدر ضائع ہوگیا ہوتا۔ چنانچہ جسیا کہ شعلہ طور کے دیبا جے میں جگر نے اجتمام کیا، ورنہ خدا معلوم کس قدر ضائع ہوگیا ہوتا۔ چنانچہ جسیا کہ شعلہ طور کے دیبا جے میں جگر نے احتمام کیا، ورنہ خدا معلوم کس قدر ضائع ہوگیا ہوتا۔ چنانچہ جسیا کہ شعلہ طور کے دیبا جے میں جگر نے احتمام کیا، ورنہ خدا معلوم کس قدر ضائع ہوگیا ہوتا۔ چنانچہ جسیا کہ شعلہ طور کے دیبا جب میں جگر نے احتمام کیا، ورنہ خدا معلوم کس قدر ضائع ہوگیا ہوتا۔ چنانچہ جسیا کہ شعلہ طور کے دیبا جب میں جگر نے احتمام کیا، ورنہ خدا معلوم کس قدر ضائع ہوگیا ہوتا۔ چنانچہ جسیا کہ شعلہ طور کے دیبا جب میں جگر نے احتمام کیا، ورنہ خدا معلوم کس قدر ضائع ہوگیا ہوتا۔ چنانچہ جسیا کہ شعلہ طور کے دیبا جب میں جگر نے احتمام کیا ہوتا ہے ہوئی ہوتا ہے ہوئی کے دیبا جب کی دونوں کی بیاضوں سے بید یوان مرتب ہوا تھا۔

جگرصاحب بہال کوئی دس بارہ دن رہے اور اس کے بعد اگلے برس کے دوران میں بھی جب میرا قیام قرول باغ ہی میں تھا، اکثر یہاں آتے رہے۔ ان ایام میں مجھے اچھی طرح قریب ہے دیکھنے کا موقعہ ملا اور رفتہ رفتہ ہمارے آپس کے تعلقات بہت دوستانہ اور عزیز اند ہو گئے۔

وہ اس زمانے میں پینے تھے اور بے حماب! اور ستم بالائے ستم کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔
جوش بھی پینے تھے، لیکن ان کا بیاصول ہے، جس سے انہوں نے بھی انحراف نہیں کیا کہ وہ دن میں ہر
گزنہیں پیکس گے۔ صرف مغرب کے وقت، وہ بھی دو تین جام۔ اگر بھی خاص دوست احباب کا مجمع
ہوا، تو ایک آ دھ زیادہ ہی۔ اختر شیرانی اور مجاز نے بھی بھی کسی کی پر دانہیں کی۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ دونوں قبل
از وقت چل ہے۔ جگر کا بھی یہی حال تھا۔ ایک تو جب مل گئی، اور دوسر ہے جتنی چاہا پی لی۔ پھر اس کا
از وقت چل ہے۔ جگر کا بھی یہی حال تھا۔ ایک تو جب مل گئی، اور دوسر ہے جتنی چاہا پی لی۔ پھر اس کا
تو بھی خیال نہیں کہ من قسم کی ہے۔ اچھی یا بری، بس شراب ہو۔ وہ تو خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں
تو بھی خیال نہیں کہ من قسم کی ہے۔ اچھی یا بری، بس شراب ہو۔ وہ تو خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں
تو بھی خیال نہیں کہ منہوں نے اسے ترک کر دیا، ور نہ جو حشر ان کا ہوا ہوتا، ظاہر ہے۔ تا ہم آخر عمر
میں ان کی صحت جو اتنی خراب رہتی تھی، تو اس کی اصل دیہ یہی اوائل عمر کی نام او شراب نوشی اور دوسری
بداعتدالیاں تھیں۔

ایک دن سرشام پینے بیٹے اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں نصف بوتل کے قریب پی گئے۔ آدھی رات کے بعد کہنے گئے، چلو! جوش کے ہاں چلیں (جود ہیں قرولی باغ میں تھوڑے فاصلے پر رہتے تھے) ہم نے بہت کہا کہ وہ سوچکے ہوں گے،اب اس وقت اتن رات گئے انہیں دق کرنا ٹھیک نہیں ہو گا۔لیکن انہوں نے کسی کی ایک ندی بلکہ ہارے کہتے پر بگڑ گئے۔ آخرسب نے عافیت اس میں دیکھی كرجس طرح يدكيت بين، اى طرح كيا جائے۔ چنانچة آكے آ كے جگر اور انہيں سہارا دينے كومحود صاحب اوران کے پیچھے ہم چھسات آ دمی،جلوس کی شکل میں روانہ ہوئے۔سردیوں کی ڈھلتی رات اوراس زمانے کا قرول باغ،آپ اعدازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا ہوکا اوہ تو خیرگزری کہ پولیس کا سپائی راستے میں نہیں مل گیا، ورنہ یقینا وہ خیال کرتا کہ پیر مثنثرے شراب یی کر کہیں وار دات کو جارہے ہیں، یا کم از کم آوارہ گردضروری ہیں اور جمیں جوش کے مکان کے بجائے تھانے پہنچا دیتا۔اب ایک لطیفہ ہوا۔ جگرصاحب چند قدم چلیں، اور سڑک کے پیچوں چے کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دیں۔ ال پر کتوں اور سوروں نے (جن کے اس زمانے میں یہاں بڑی کثرت تھی) ادھر ادھرے تکل کر بھونگنااور چنخااور بھا گناشروع کر دیا۔اس پرہم سب بلطایف الحیل انہیں آ کے چلنے کی ترغیب دیتے۔ قصد کو تاہ، خدا خدا کر کے وہ تین جارسوگر کا فاصلہ کوئی آ دھ پون گھنے میں طے ہوا اور ہم لدے پھندے جوش کے مکان کے بیرونی برآمدے میں داخل ہوئے۔ یہاں پہنچتے ہی جگرنے زورے دروازه كلكمطايا\_اعدرے بر برا ك آواز آئى: "كون؟" انہوں نے جواب ديا\_" جگر"\_"كون؟" ارے، ایک مرتبہ جو کہا ہے، جگر، دروازہ کھولو۔"" بھائی ہم سور ہے ہیں، ضبح کے وقت آنا۔"" سو رے ہیں! آئے بوے سوئے والے۔ ارے ہم، ہم یہاں سردی میں باہر کھڑے ہیں اور تم سوئے یڑے ہو۔ جلد دروازہ کھولو۔ میرمحمود بھی ہمارے ساتھ ہے۔''اس پر جوش غریب طوعاً و کر ہا اٹھے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔انہوں نے اسکے دن جھے سے کہا کہ میں دروازہ یوں تھوڑی کھو لنے والا تفاليكن جب جكر في محود كانام ليا، تويس في خيال كيا كمضروركوئي عاد شهيش آكيا ب، ورندمحود یوں رات کے وقت قطعاً نہ آتے۔ بیاس لئے کہمود صاحب پینے نہیں تھے اور جوش صاحب کومعلوم قا كدوه شجيده آدي بي-

دروازے کا کھلنا تھا کہ جگر صاحب لیگ کے کمرے میں داخل ہوئے اور اوپر کی گرم چادر پھینک، شواپ سے جوش کے لحاف میں گھس گئے، جیسے وہ گھر سے ای کی تلاش میں یہاں تک آئے ہوں۔ اور کہنے گئے: ''محود، اب کانی ور ہو چکی ہے۔ میں یہیں سوؤں گا۔ آپ تشریف لے جا کیں۔ میں صبح کے وقت ناشتے کے بعد آ جاؤں گا۔ اچھا، خدا حافظ'۔ جوش بیچارے جیران پریشان کہ یہ بیل ضبح کے وقت ناشتے کے بعد آ جاؤں گا۔ اچھا، خدا حافظ'۔ جوش بیچارے جیران پریشان کہ یہ بلائے بے در مال کہاں سے نازل ہو گئی! وہ کہتے ہی رہے۔ ''نہیں، جگر صاحب! آپ جائے محمود صاحب کے ساتھ۔'' لیکن تو ہہ ہے، یہ ش سے مس نہیں ہوئے۔ ادھر ہم سب کے ہلی کے مارے صاحب کے ساتھ۔'' لیکن تو ہہ ہے، یہ ش سے مس نہیں ہوئے۔ ادھر ہم سب کے ہلی کے مارے چیٹ میں بل پڑ پڑ گئے۔ آخر ہم نے دونوں دوستوں کو آپس میں راز و نیاز کرنے کے لئے شب بخیر کہا اور واپس چلے آئے۔ لیکن سے بھی نہیں ہوا کہ جگر نشے کی حالت میں بالکل حواس کھو بیٹھے ہوں۔ بہکی اور واپس چلے آئے۔ لیکن سے بھی نہیں ہوا کہ جگر نشے کی حالت میں بالکل حواس کھو بیٹھے ہوں۔ بہکی

بہی باتیں ضرور کرنے لگتے تھے۔ ابھی ایک موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ یک گخت اس ہے گر ہز کرے کسی دوسرے مضمون پر بات چیت کرنے لگیں گے، حال آئکہ دونوں میں آئیں میں قطعا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سنے والا بھا بھا ان کے منہ کی طرف و کھے رہا ہے کہ یا الہی ، یہ کیا! ابھی دومنٹ پہلے تو یہ بیزل کی تمایت میں ولائل بیان کر رہے تھے اور اب عینک کے تالوں کی پیچان اور ان کی مختلف قسموں پر تقریر فرمانے گئے ہیں، لیکن ان کی بلا ہے، بات اصل یہ ہے کہ ان کا دماغ بیک وقت مختلف موضوعات کی جولا نگاہ بنار ہتا تھا۔ اب اس دنگل میں کسی خاص وقت جس موضوع کا غلبہ ہوگیا، زبان پر اس کی بات آگئے۔ لیکن وہ وہنی کھکٹش برابر جاری رہتی ۔ پھر اگر پہلے موضوع کی بات چیت کے دوران میں، کسی دوسر مصمون کا پلا بھاری ہوگیا، تو چت ہو جائے گا اور وہ بے اختیار اسے چیوڑ کر دوسر سے متعلق با تیں کرنے لگتے۔ سامع کواس سے جرت ہو ہو ہوا کر گا اور وہ بے اختیار اسے چیوڑ کر دوسر سے متعلق با تیں کرنے لگتے۔ سامع کواس سے جرت ہو ہو آگر ہوا کر سے، ان کے لئے یہ بالکل ورس سے متعلق با تیں کرنے لگتے۔ سامع کواس سے جرت ہو ہوا کر عالم ہی سے متعلق با تیں کرنے لگتے۔ سامع کواس سے جرت ہو ہوا کر سے ان کے لئے یہ بالکل وقت بھی پچھا لیے بی تھے۔

بہر حال واہی تیاہی بکنا یا گالی دینا بھی ان کا شعار نہیں رہا۔ بات یہ ہے کہ حقیقت میں ان کا مزاج دین تھا۔اصغر گونڈ وی مرحوم ہے انہیں خاص عقیدت رہی۔ بلکہ وہ ان کے ہم زلف بھی تھے۔ اصغرجس بائے کے انسان تھے، ان کا ہرایک ملنے والال اس کامعترف ہے۔ اصغر کی طرح جگر بھی حضرت شاہ عبدالغی منگلوری ہے بیعت تھے۔ یہی سبب ہے کہ لاکھ بے ملی بلکہ بدعملی کے باوجود، اسای طور بران کی روح مجھی ان آلائٹوں سے ملوث نہیں ہونے پائی۔انہوں نے فتق و فجور میں بھی لذت محسوس نہیں گی۔ جو پچھ سرز دہوا، اضطراری طور پر۔ وہ ہوش کی حالت میں ہمیشہ پشیمان ہوتے اور ندامت محسوس کرتے اوراس سے باز رہنے کے منصوبے باندھتے لیکن چونکہ کثرت شراب نوشی ہے قوت ارادی حد درجه کمز در ہو چکی تھی،اس لئے اس عزم میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔اس میں بہت حد تک قصوران لوگوں کا بھی ہے، جوان کے اردگر در ہا کرتے تھے۔ بیراصحاب اپنے آپ کوان کا بڑا دوست اور خرخواہ کہتے تھے، وہ وراصل ان کے دشمن تھے۔ جگر صاحب کہیں جاتے ، تو بیرحواری خود صاحب خاندے فرمائش کر کے بوتل منگوا لیتے ،اور جام بھر کے جگر صاحب کے آگے رکھ دیتے۔اب وہ بیجارے کیا کرتے!اگر کسی مخص کی اصلاح منظور ہو،تو سب سے پہلا اصول میہ ہے کہ اے آز مائش میں ندوالا جائے، تا کہ بتدریج اس کی قوت ارادی عود کرآئے اور رفتہ رفتہ اتی مضبوط ہو جائے کہ وہ خود آزمائش کا مقابلہ کر سکے۔لیکن اگر آپ قدم قدم پر اس کا امتحان کرنے لگیں، اس کے جاروں طرف اس کی لغزش کے ساز وسامان جمع کر دیں اور پھراس ہے کہیں کہ ہم چاہتے ہیں، آپ اس بری علت سنجات حاصل كرليس، تويدخيال خام ب:

### درمیان قعر دریا تخت بندم کردهٔ بازی گوئی که دامن ترکن، بشیار باش!

اگراس غریب میں ان آلود گیوں سے دامن جھنگ کر الگ ہو جانے کی قوت ہوتی ، تو وہ ان حالوں پہنچتا ہی کیوں!

ان کی قوت ارادی کے فقد ان پر ایک واقعہ یاد آگیا۔ جس طرح وہ اپ آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، ای طرح کی کی دل شکنی بھی ان سے محال تھی۔ سردیوں کا زمانہ تھا۔ ایک دن خاصی رات گئے ان کی ڈاڑھ میں بخت درد ہونے لگا۔ اس وقت جوچھوٹا موٹا گھر پلوعلاج ممکن تھا، کیا گیا، لیکن اس کے ان کی ڈاڑھ میں بوا۔ رات انہوں نے بہت بے چینی سے کائی۔ اگلی میں ان کی جوشامت آئے ہمختر سا ناشتہ کرکے اکیے طبیہ کالج چلے گئے کہ دہاں کی حکیم صاحب سے دکھا کے دوالے آئیں۔ وہاں جو پہنچے، تو لڑکوں نے پہنچان لیا۔ اب کیا تھا، وہ انہیں گھر گھار کے کالج کے ہال میں لے گئے اور دو گھنے تک ان سے کلام سنتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علاج تو خیر کیا ہوتا، جب یہ دہاں سے لوٹے ہیں تو ان کی مظلوم صورت دیکھنے کے قابل تھی۔ نہ صرف دانت کا درد بدستور موجود تھا، بلکہ اس پر درد سرکا اضافہ ہو چکا تھا۔ گئے تھے روزے بخشوانے، نماز گلے پڑی۔ میں کیا کرتا، وہ طالب علم اتن محبت سے اصرار کر دیا ہوتا۔ تو رونی صورت بنا کے کہنے گئے، بھائی، میں کیا کرتا، وہ طالب علم اتن محبت سے اصرار کر دیا ہوتا۔ تو رونی صورت بنا کے کہنے گئے، بھائی، میں کیا کرتا، وہ طالب علم اتن محبت سے اصرار کر دیا ہوتا۔ تو رونی صورت بنا کے کہنے گئے، بھائی، میں کیا کرتا، وہ طالب علم اتن محبت سے اصرار کر دیا ہوتا۔ تو رونی صورت بنا کے کہنے گئے، بھائی، میں کیا کرتا، وہ طالب علم اتن محبت سے اصرار کر دیا ہوتا۔ تو می میں انکار کی ہمت نہ رہی۔

بات سے بات یاد آتی ہے۔

جگرصاحب کے ساتھ دندگی جربمیشہ کوئی نہ کوئی شخص رہا۔ سفر ہویا حضر، انہیں کسی جروہ کے آدی کی ضرورت ہوتی، جوان کے روز مرہ کے معاملات کی نگرانی کر سکے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے، روپے پینے کا حساب رکھے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے مزاج میں سکون اور اطمینان نہیں تھا، بات جلد بھول جاتے، انظامی صلاحیت شروع میں شاید پیکھرہی ہو، بعد کو وہ بھی مفقو دہوگئی۔ اس لئے اگر دکھے بھال کے لئے کوئی چوکس آدی ان کے ساتھ شدر بتا تو خدا جانے کیا ہوجا تا۔ اب اگر بیآ دی تخلص اور در دمند اور بغرض دوست ہوا، تو اس سے انہیں بے صدا آرام ملی، اور کوئی نقصان بھی نہ ہوتا ۔ لیکن اور در دمند اور بغرض دوست ہوا، تو اس سے انہیں بے صدا آرام ملی، اور کوئی نقصان بھی نہ ہوتا ۔ لیکن مرتبہ پش آیا۔ یہ بعض اوقات آدی کے انتخاب میں غلطی بھی ہو جاتی تھی۔ اس طرح کا حادثہ ایک مرتبہ پش آیا۔ یہ صاحب مستعد تو بہت تھے، لیکن تھے چور۔ آج ہیچ خیز غائب کر دی، کل وہ ۔ جگر کے دوستوں نے انہیں صاحب مستعد تو بہت تھے، لیکن تھے چور۔ آج ہیچ خیز غائب کر دی، کل وہ ۔ جگر کے دوستوں نے انہیں معادم ہوگیا تھا کہ وہ یہاں تک بینی کہ کہ کہ کہ کہ دور تو اور بھر صاحب کو بھی ان کی کارگز ار یوں کا یقین آگیا۔ کوئی اور ہو تا ہو اس کے بوجود کہ آئیں معلوم ہوگیا تھا کہ وہ بعد انہیں ایک لیحہ بھی اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہ کرتا۔ لیکن اس کے باوجود کہ آئیں معلوم ہوگیا تھا کہ وہ بعد انہیں ایک لیحہ بھی اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہ کرتا۔ لیکن اس کے باوجود کہ آئیں معلوم ہوگیا تھا کہ وہ بعد انہیں ایک لیحہ بھی اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہ کرتا۔ لیکن اس کے باوجود کہ آئیں معلوم ہوگیا تھا کہ وہ

کس قماش کے ہزرگ ہیں، وہ ان سے معذرت کرنے کا حوصلہ نہ کر سکے۔ایک دن جگر خسل خانے جانے والے تھے۔ چاہتے تھے کہ کلائی کی گھڑی اتار کر باہر بیٹھنے کے کمرے میں رکھ جائیں۔لیکن وہ ذات شریف موجود تھے۔جگر کو پورایقین تھا کہ گھڑی ان کی غیر حاضری میں عائب ہو جائے گی۔اب ذات شریف موجود تھے۔جگر کو پورایقین تھا کہ گھڑی ان کی غیر حاضری میں عائب ہو جائے گی۔اب میہ تذبذب میں کہ کریں، تو کیا! گھڑی کو خسل خانے کے اندر لے جانہیں سکتے اور باہر چھوڑ جائے میں جو خطرہ ہے، وہ سامنے موجود ہے۔ آخر جب مزید انتظار کرنا نا ممکن ہوگیا، تو جھنجلا کے گھڑی ان صاحب کے ہاتھ دے کرکہا، اچھا، تو ہی آپ لے گیجے، اور خود شل خانے میں واخل ہو گئے۔

میں سمجھتا ہوں ،اگر پیٹ پالنے کی مجبوری نہ ہوتی یا بعض دوسرے ذے داریاں ان کے سر پر نہ ہوتیں ، تو دہ مجھتا ہوں ،اگر پیٹ پالنے کی مجبوری نہ ہوتی یا بعض دوسرے ذے داریاں ان میں کا ہلی اور ہوتیں ، تو دہ بھی کوئی کام نہ کرتے ۔ ان کی ہستی کاخمیر جن اجزاء سے اٹھایا گیا تھا ، ان میں کا ہلی اور سستی مجھے ضرورت سے زیادہ مقدار میں پڑگئ تھی ۔ اس کا نتیجہ تھا ، کہ جہاں تک شعر کا تعلق ہے ، دہ واقعی روح القدس کے شاگر دہتے ،لیکن جہاں ونیا کا کوئی معاملہ آیا ، وہ بالکل کو دن تھے ۔ وہ ہفتوں اور مہینوں بھی تنکا اٹھا کے نہیں تو ڑتے تھے۔ اس پر ایک بات یاد آگئی ۔

1987ء میں جگرصاحب بھو پال گئے۔ محمود صاحب ان دنوں وہیں ٹیکٹائل کمشز کے عہدے پر فائز تھے۔ یہ گرمی اور برسات کے کوئی چھ مہینے ان کے پاس تھہرے۔ شہر کے اکثر صاحب ذوق حضرات روزانہ شام کو اپنے اپنے کام کان سے فارغ ہو کر محمود کے مکان پر جمع ہوتے اور جگر صاحب کی صحبت کا لطف اٹھاتے۔ اوبی گپ اور لطفہ بازی ہوتی، شعر وشاعری کا دور چان اور بالعوم ساحب کی صحبت کا لطف اٹھاتے۔ اوبی گپ اور لطفہ بازی ہوتی، شعر وشاعری کا دور چان اور بالعوم یہ پر لطف اجتماع رات کے نو بجے سے لے کرضج کے دودو تین تین بجے تک رہتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دوایک دن کی بات تو تھی نہیں، روزانہ پانچ پانچھ چھ چھ گھٹے تک تمام آ داب و مکلفات کے ساتھ یہ دوایک دن کی بات تو تھی نہیں، روزانہ پانچ پانچھ چھ چھ گھٹے تک تمام آ داب و مکلفات کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے رہنا، ہفتو ال سے کم نہیں تھا، بالخصوص جب کہ ان میں بعض اصحاب اچھے خاصے می رسیدہ شے۔ کی بے فکرے کو سوچھی کہ ایک ایمی انجی بنائی جائے، جس میں ادب آ داب کے سب رسیدہ شے۔ کی بے فکرے کو سوچھی کہ ایک ایمی اور بے تکلفی سے اپنا وقت گز ار سیس سے اس قو دا ٹھا دیئے جائیں۔ سب نے اس تجویز برصاد کیا۔

انجمن کا بنیادتی اصول یہ طے پایا کہ آج کل دنیا ہیں جتنی ہے چینی ہے، اس کی علت عائی سرعت رفار ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے کہ پرانے زمانے ہیں لوگ بالعموم پیدل جاتے آتے ہے، تو سب طرف امن وامان کا دور دورہ تھا۔ شروع ہیں سواری کا رواج صرف معذوروں اور بیاروں کے لئے تھا۔ اس کے بعدان چیزوں کا غلط استعال ہونے لگا۔ اور اب تو نوبت یہاں تک پینی ہے کہ ان غریبوں کوتو کوئی 'و چھتا تک نہیں اور ہر طرح سے چاتی چوبنداور سٹے کے لوگ گاڑیوں اور موٹروں اور ہوائی جہازوں ہیں اور ہر طرح سے جاتی ہونے دنیا ہیں جنگ و جدال اور ہلاکت و بتای ہوائی جہازوں ہیں اڑے پھرتے ہیں۔ اس برق رفاری نے دنیا ہیں جنگ و جدال اور ہلاکت و بتای

آسان کردی ہے، کیونکہ جب بیسر لیے سامان نقل وحرکت معرض وجود میں نہیں آئے تھے، جنگ شاذ و نادرہی ہوتی تھی، اوراگر کار قضا کہیں ہو بھی گئی تو اس کی تباہ کاری کا میدان بہت محدود رہتا تھا۔ چونکہ فوج، سامان جنگ، اسلحی، رسد وغیرہ کی حمل فقل میں بڑی دشواریاں تھیں، اس لئے اگر ملکوں میں آپ میں کوئی اختلاف بیدا بھی ہوجاتا، تو وہ ان مشکلات کے پیش نظر حتی الوسع بات بڑھانے سے اجتناب کرتے اور ایک دوسرے سے مصالحانہ گفتگو کرکے فیصلہ کر لیتے تھے۔ جنگ صرف اس وقت ہوتی، اس کئے اگر ان وقت ہوتی، جب اور کوئی چارہ کارنہیں رہتا تھا۔ پھر چونکہ مسافت طے کرنے میں لامحالہ کافی وقت لگتا تھا، اس کئے حملہ آور فوج کے منزل مقصود تک چہنچتے ویشچتے دوسرا ملک بھی کم و بیش تیار ہوجاتا۔ یوں فریقین کی طاقت یکساں ہوجانے سے کی ملک کو خاص نقصان نہ رہتا اور سلح صفائی پر خاتمہ ہوجاتا۔

لیکن اب کیا ہے؟ فاصلے کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہی ہے کا ناشتہ دلی میں کیا، تو ہوائی جہاز میں بیٹھ کے دو پہر کا کھانا قاہرہ شن، اور رات کا لندن میں کھاؤ۔ ای طرح لڑائی بھی آسان ہوگئی ہے۔ ابھی الٹی میٹم دیا اور گھنٹہ اور گفتہ بعد غنیم کے ملک پر گولہ باری شروع کر دی۔ اس سے بڑی جاہی آتی ہے۔ شہر اور بستیال پل بھر میں ویران ہو جاتی ہیں۔ بیگناہ اور تاکر دہ کارلوگ گونا گوں مصیبتوں میں بتلا ہوجاتے ہیں۔ بیساراعذاب ہم پر اس سرعت رفار کی بدولت نازل ہوا ہے۔ جب تک دنیا کا ہلی جیسی نعمت خداوندی کی قدر کرتی رہی، سب کی زندگی عیش وعشرت اور آ رام و آسائش سے معمورتھی۔ جب لوگوں نے کفران نعمت کیا، تو بے چینی اور پر بیٹانی کا شکار ہو گئے۔ اب بنی نوع انسان کو کامل جب لوگوں نے کفران فعمت کیا، تو بے چینی اور پر بیٹانی کا شکار ہو گئے۔ اب بنی نوع انسان کو کامل مقصد کو حاصل کرنے کے لئے امن پیندلوگوں کا بیوش ہے کہ دہ سکون اور کا ہلی کی تبلیغ کریں تا کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لئے امن پیندلوگوں کا بیوش ہے کہ دہ سکون اور کا ہلی کی تبلیغ کریں تا کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لئے امن پیندلوگوں کا بیوش ہے کہ دہ سکون اور کا ہلی کی تبلیغ کریں تا کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لئے امن پیندلوگوں کا بیوش سے کہ دہ سکون اور کا ہلی کی تبلیغ کریں تا کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لئے امن پیندلوگوں کا بیوش سے نہات یا سکے۔

جب اس اصول پرسب کا اتفاق ہو گیا، تو چند''امن پیند باشندگان بھو پال' نے بیا قدام کیا کہ
ایک''انجمن الکہلا'' (فعلاء کے وزن پر کا بل کی جمع کہلاء) کی بنیاد رکھی اور باتی دنیا کے امن پہندوں
کو دعوت دی کہ وہ بھی ہر جگہ ای طرح کی انجمنیں قائم کر کے اس مقصد اعلیٰ کے حصول میں تعاون
کریں۔ بھو پال کی صدر انجمن کا دفتر (دارا کہلاء) محمود صاحب کے سکونتی مکان کا وہی کمرہ قرار پایا،
جہاں جگرمتیم ہتے۔ فرش پر پوال کی خاصی موٹی تہ اور اس پر ایک دبیر گدا ڈال دیا گیا تھا، جس پرسفید
براق جاندنی بچھی رہتی تھی۔

اس کا بید مطلب نہیں کہ انجمن میں داخلہ آسان تھا اور ہما شاسب اس کے رکن بن گئے تھے، بلکہ اگر کوئی شخص رکنیت کی درخواست کرتا، تو انجمن کے مطابق مقاصد' پر ایمان اور ان کے مطابق عمل کرنے کی خواہش اور قابلیت معلوم کرنے کے لئے اس کی کا بلی کا امتحان لیا جُاتا۔ اگر وہ اس

امتحان میں پوراائر تا،تو اسے بطور رکن قبول کرلیا جاتا۔ داخلے کی فیس ایک تکیتھی۔ جس دن کوئی شخص رکن مقرر ہوجاتا، وہ گھر سے ایک تکیہ لے کرآتا اور اے'' دارالکہلاء'' میں ڈال دیتا۔

اِنجمن كے صرف جارعبد بدار تھے۔ جناب جگر، صدر، بير "صدرالكبلاء" تھے۔ نائب صدر حسرت لکھنوی تھے۔انہیں'' نائب الکہلا'' کہتے تھے۔ان حفرات کوصدراور نائب صدراس لئے نہیں چنا گیا تھا کہوہ بہت اچھشاع تھے، بلکذانہول نے اپنی غیر معمولی" کا ہلانہ" صلاحیتوں سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اس اعزاز کے بجاطور پر مستحق ہیں اور اس عہدے کی کڑی ذمہ داریاں سر انجام دینے كے يورى طرح اہل ہيں۔ تيسرا عبدہ"ناظم الكبلاء "ميں برطرح كا انظام كريں، اجلاس كے لئے مطلوبه اشیاء فراہم کریں، روزانہ کاروائی کا پروگرام بنا ئیں وغیرہ۔ چو تھے" نقیب الکہلاء" کہلائے جنہیں آپ سارجنٹ ایٹ آرمز (Seargent At Arms) کہد سکتے ہیں۔ اس عہدے پر جناب غلام حسنین عزم بناری فائز تھے۔ان کا فرض تھا کہ بیصدرانجمن کے مختلف احکام بلند آواز ہے حاضرین تک پہنچایا کریں۔ چونکہ وہ بوے لیے ترک کے اور بلندآواز تھے، اس لئے بیعهدة جلیلہ ان کے سپر دکیا گیا تھا۔ان عہدہ داروں کے علاوہ اکتیں ارکان تھے، جن میں بھویال کے بعض مشہور اور معزز اصحاب وقت شامل عظے مثلاً میاں محدمهدی نائب مهتم تاریخ، سیدعلی ا کبر کاظمی سپرنتند نث صحت عامه وتعلیمات، جناب احمد الله خان شاکی سپرنٹنڈ نٹ مجلس واضع قوانین، استاد محمد کریم ذکی بھویالی، فکری بھویالی، سروش بھو پالی، محمد عبدالباسط بھو پالی، محمد اصغر شعری بھو پالی وغیرہ۔ایک ادر بات کہ ہرایک رکن کواس کی کمی ذاتی خصوصیت کی بنا پر خاص خطاب سے سر فراز کیا گیااور اجلاس میں وہ ای نام سے خاطب کئے جاتے تھے۔مثلاً محدمہدی صاحب اپنی بزرگی اور مشفقاندرو یے کی وجہ سے "ام الكبلاء" كبلات عظے محد شريف خان فكرى كى چونكه چھوئى ى مگرنماياں تو ندتھى ،اس لئے انہيں "قبية الكهلاء" كا خطاب ديا كيا\_ شاكر على خان چونكه دراز قد تنه، اس لئے "طويل الكهلاء" كبلائے۔ايك صاحب كا ناك نقشا خوبصورت اور رنگ بھى سانولاسلونا تھا، يە ' بليح الكهلاء'' تھے اور ان کے مقابلے میں ایک دوسرے صاحب اپنے سفید شلجی رنگ کی وجہ ہے ''صحیح الکہلا ،'' محمد اشرف (ایڈیٹرٹی روشن، کراچی) جائے میں شکر بہت پیتے تھے، بلکہ داؤ لگے، تو دوسروں کی آگھے بچا کرایک آ دھ جيچه يول بھي منه ميں ڈال ليتے تھے،اس لئے انہيں" قندالكبلاء" كا خطاب عطا ہوا۔ پھر جونكيہ یورا خطاب زبان سے ادا کرنا بھی کا بلی کے خلاف سمجھا گیا، اس لئے تخفیف کر کے بیہ حضرات محض "صدرل"" قندل وغيره ہو كے رہ گئے۔

انجمن کے اجلاس شام کے نو بجے سے سے کے تین بجے تک ہوتے تھے۔" اجلاس 'اس حالت کا نام تھا کہ اراکین عظام اپنے اپنے تکئے پر سرر کھے خاموش کیٹے ہیں۔ کا ہلی کے معنی خواب غفلت کے نہیں تھے، اس لئے اجلاس کے دوران میں سونا ممنوع تھا۔ اگر اجلاس ہور ہا ہو، تو رکن لیٹ سکنا تھا یا پھر کھڑا ہوسکتا تھا، بیٹھنا سخت ترین جرم تھا، کیونکہ بیفل کا بلی کے سراسر منافی تھا۔ اگر کوئی صاحب اس جرم کے مرتکب ہوتے ، تو انہیں بیسزا دی جاتی کہ دہ تمام دوسرے اراکیین کی خدمت بجالا کیں۔ مثلاً پانی پلانا، پان کھلانا، اگالدان اٹھا کر دینا، چلم بجرنا وغیرہ۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جب کوئی '' کامل'' اجلاس کے دوران میں ''دارالکہلاء'' میں تشریف لاتے ، تو چونکہ بیٹھنا ممنوع تھا اس لئے وہ کھڑے کھڑے جسم تو لئے اور دھڑ سے اپنے تھئے برگر پڑتے۔

روزاند کا بلی کے عجیب وغریب واقعات پیش آتے تھے۔ ایک دن'ام الکہلاء' کیئے حقہ پی رہے تھے۔ کسی'' کا بل '' کا ہاتھ جولگا تو چلم ان کے اوپرالٹ گئی۔ لیکن مجال ہے، جوانہوں نے کسی تشویش کا اظہار کیا ہو۔ بس ایک کروٹ لی، انگارے ان کی چھاتی پر سے نیچے گر گئے اور وہ اسی طرح اطمینان سے لیٹے رہے۔ لیکن جب''صدرل'' نے دیکھا کہ اس طرح فرش میں آگ لگ جانے کا خطرہ ہے، تو انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ اس پرلوگ اٹھ دوڑے اور انگارے اٹھا کے جھادئے گئے۔

اجلاس میں وہ سب بچھ ہوسکتا تھا، جو تفریح کی ذیل میں آتا، بشر طیکہ اس سے کا بلی کو تھیں لگنے کا اندیشہ نہ ہوتا۔ اور شعر و شاعری تو روزانہ ہوتی تھی۔ چونکہ لینے لینے شعر پڑھنا اور داد دینا مشکل تھا، اس لئے جب شعر کی ترنگ اٹھتی، تو کوئی رکن یہ تجویز بیش کر دیتا کہ اب تھوڑی دیر کے لئے شعر و شاعری کا دور ہوجائے، تو ''صدرل'' اجلاس ملتوی کر دیتے۔ جس کے معنی یہ تھے کہ اب لوگ اٹھ کے شاعری کا دور ہوجائے، تو ''صدرل'' اجلاس ملتوی کر دیتے۔ جس کے معنی یہ تھے کہ اب لوگ اٹھ کے بیشہ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ سب اراکیون محو یا کم از کم مخن نے تو تھے ہی، ایک دوسرے سے مقابلے کے جوش میں طبیعت پر خوب زور دے کر شعر کہتے۔ ہراکی شخص روز اندا پنا تازہ کلام پیش کرتا۔ یہ فضا جگر صاحب کی شاعر انہ صلاحیتوں کے چوکانے بلکہ ابھار نے میں بھی بہت مفید ثابت ہوئی۔ ان کی بعض صاحب کی شاعر انہ صلاحیتوں کے چوکانے بلکہ ابھار نے میں بھی گئی تھیں۔ مثلاً حسب ذیل غزلیں ای مشہور اور بلند پایہ غزلیں ای '' کے دور میں کہی گئی تھیں۔ مثلاً حسب ذیل غزلیں ای

ار جواب بھی نہ تکلیف فرمائےگا۔ ۲۔ نظر ملا کے ، مرے پاس آ کے لوٹ لیا۔ ۳۔ بچوم جنگ سے معمور ہوکر۔ ۴۔ عشق میں لا جواب ہیں ہم لوگ ۵۔ حسن معنی کی تئم ، جلوہ صورت کی تئم! ۲۔ دل حریف حال بے حالی نہیں۔ 2- غم عاشقی کاصلا چاہتا ہوں۔ ۸۔ محبت میں رید کیا ستم دیکھتے ہیں! 9۔ جب تک شباب عشق کمل شباب ہے۔ ۱۰۔ سنتا ہوں کہ ہر حال میں وہ دل کے قریں ہے۔ اا۔ بڑپ کر دل انہیں تڑیا رہا ہے۔ ۱۲۔ دل کو جب دل ہے راہ ہوتی ہے۔ وغیرہ

بھوپال میں برسات کے موسم میں بارش بہت شدید ہوتی ہے۔ یہاں کا سالا نہ اوسط عالبًا ۱۵۰ سنی میٹر ہے۔ یہاں کا سالا نہ اوسط عالبًا ۱۵۰ سنی میٹر ہے۔ یہاں کا سالا نہ اوسط عالبًا ۱۵۰ سنی میٹر ہے۔ لیکن اس زیانے میں بھی جب موسلا دھار بارش گھنٹوں رہتی اور گھر سے باہر پاؤں رکھنا محال ہوتا، سب کے سب" گھائل' وقت کی پوری پابندی سے بلا ناغہ" دارالکہلاء" میں جمع ہوتے۔ ادھرنو بج کے قریب ہوئے کہ ہرا یک پانی میں چوہا آ رہا ہے۔ اب یہ" ناظمل' کا فرض تھا کہ سکیلے ادھرنو بے کے قریب ہوئے کہ ہرا یک پانی میں چوہا آ رہا ہے۔ اب یہ" ناظمل' کا فرض تھا کہ سکیلے کیڑے اتروائے ،اوران کی جگہ خشک کیڑے مہیا کرے۔

یوں چھ مہینے تک ہررات تین تین ہے تک کی غیر حاضری ہے ان لوگوں کے گھروں میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں۔ جو اصحاب متامل تھے، ان میں ہے بعض کی بیویوں نے تو یہ باور کرنے ہے افکار کر دیا کہ جگرکوئی شاعر ہے، جس کے پاس یہ حضرت جا کے بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہونہ ہو، یہ موئی کوئی طوائف ہے، جس کے کوشھے پر جا کرتم لوگ روزانہ رنگ رلیاں مناتے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد اصحاب کو جگر کو ساتھ لے جا کے ان کی طلعت ہی زیبا اپنی بیویوں کو دکھا تا پڑی، تا کہ ان کی طلعت ہی زیبا اپنی بیویوں کو دکھا تا پڑی، تا کہ ان کی اطمینان ہو جائے۔

شہر کے لوگ جگر کو دعوتوں میں بلاتے تھے۔اس سے ندصرف انہی کا دفت ضائع ہوتا بلکہ ان کی غیر حاضری سے انجمن کی معمولی سرگرمیوں میں بھی بہت کی، بلکہ بے لطفی ہوجاتی تھی۔ کا بلوں کو بیکی عنوان منظور نہیں تھا۔اس لیے غور دخوض کے بعداس کا سد باب یوں کیا گیا کہ انجمن نے بیقر ار داد منظور کی کہ چونکہ دعوتوں سے عام طور پر کا بلی کے جذبے کو نقصان پہنچتا ہے،جس کی قربانی کی صورت گوار انہیں کی جا سکتی، اس لئے بیہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ اگر کوئی صاحب 'صدرل'' کو چائے یا کھانے کی دعوت دیں، تو ان کے ساتھ بقیہ سب اراکین کو بھی مدعوکریں۔ بہی نہیں، بلکہ رات کے کھانے کی دعوت دیں، تو ان کے ساتھ بقیہ سب اراکین کو بھی مدعوکریں۔ بہی نہیں، بلکہ رات کے کھانے کی صورت میں، اس دن رات کا ''اجلاس'' بھی نوسے تین بجے تک میز بان صاحب ہی کے کھانے کی صورت میں، اس دن رات کا ''اجلاس'' بھی نوسے تین بجے تک میز بان صاحب ہی کہ مکان پر منعقد ہوا۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ وہ نہ صرف ان اصحاب کے اکل و شرب کا انظام کریں، بلکہ مکان پر منعقد ہوا۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ وہ نہ صرف ان اصحاب کے اکل و شرب کا انظام کریں، بلکہ مان کے لیئے اور اینڈ نے کے لئے اپنے مکان کا ایک کمزہ بھی خالی کردیں۔ بے شک، اس پابندی سے دعوت کی ہوگئی، لیکن پھر بھی بھی کوئی منچلا ہے تمام شرائط قبول کرے دعوت کر ہی دیتا۔

جب رات کے نین بے اجلاس شم ہوتا، تو اس سے پہلے بے دودھ کی جائے کا دور چاتا، جو پیالیوں کی بجائے فجانوں میں بی جاتی تھی۔

اس انجمن کا ایک گروپ فوٹو بھی لیا گیا تھا، جو یقیناً اب بھی اکثر'' کاہلوں'' کے پاس موجود ہوگا۔

اس انجمن کو درہم برہم ہوئے ایک زمانہ ہوگیا۔ جو نیک مقاصد سامنے رکھ کے یہ بنائی گئی تھی،
افسوس، وہ تو پورے نہ ہوئے۔ و نیا کی اور بیٹارعدہ تحریکیں بھی ناکام رہی ہیں اور پچ پوچھئے، تو اس و نیا نے ازل سے نیکوں کی قدر کہاں کی ہے! اس لئے تھن ایک انجمن کا ماتم برکار ہے۔ لیکن میں پورے وثوق سے کہ سکتا ہوں کہ اگر آج بھی کوئی اس طرح کی انجمن یا جماعت قائم ہو، جس کا طرہ انتیاز ''کا بلی'' قرار پائے، تو اسے جگر صاحب سے زیادہ فعال صدر میسر نہیں آ سکتا۔ پچ ہے، یہ خدا کی دین ہے۔

این سعادت بردر بازو نیست

جگر کا تعلق ایک علمی خاندان سے تھا۔ بزرگوں کا وطن دراصل دلی تھا۔ ان کے مورث اعلیٰ مولوی محر سمج ، شاہجہان کے استاد تھے۔ نہ جانے کس بات پر عماب شاہی نازل ہوا اور وہ ترک وطن کر کے مراد آباد میں جامقیم ہوئے۔ جگر کو شاعری گویا ورثے میں ملی۔ دادا حافظ محر نور شاعر تھے، نور محلف تھا۔ والد مرحوم مولوی بزرگ علی بھی شاعر تھے، نظر تخلص کرتے اور ناسخ کے شاگر درشید وزیر کھنو کی سے مشورہ کرتے تھے۔ خود جگر نے ابتدا میں چندے نشی حیات بخش رسا کو کلام دکھایا، لیکن پھر ماغ سے رجوع کیا، جو رسا کے بھی استاد تھے۔ داخ کی وفات (۱۹۰۵ء) کے بعد کچھ دن منشی امیر الله نشلیم سے بھی اصلاح لی۔

جگر کی ایک خصوصیت قابل تعریف ہے۔ انہوں نے غزل کے سوائے کچے نہیں کہا، بلکہ عین ممکن ہے کہ اگر وہ پچھاور کہتے تو اس میں اس صد تک کا میاب بھی نہ ہوتے۔ چونکدان کی افراطبع تھی بھی غزل کے مناسب حال، اس لئے ان کا کسی اور تخن پر توجہ کرنا گویا اپنی صلاحیتوں کے غلط استعمال کے متراوف ہوتا۔ ان کا اپنے آپ کوغزل سے مخصوص کر لینا، ان کے لئے بھی اچھا رہا، اور غزلی کے متراوف ہوتا۔ ان کا اپنے آپ کوغزل سے مخصوص کر لینا، ان کے لئے بھی اچھا رہا، اور غزلی کے لئے بھی اچھا رہا، اور غزلی کے لئے بھی۔ اس میں شک نہیں کہ اردو میں غزل اتن ہی پر انی ہے، جتنی خود یہ زبان۔ بظاہر اب اس میں کوئی جدت اور تازگی ممکن نہیں۔ کیونکہ کونسا وہ صفیمون یا موضوع ہے، جے متعقد مین بیان نہ کر گئے ہوں۔ بس اس کھاظ ہے ہم کہ سکتے ہیں کہ جگر کا کلام بھی وہی پرانے رنگ کی چیز ہے۔ اور کئے ہوں۔ بس اس کھاظ ہے ہم کہ سکتے ہیں کہ جگر کا کلام بھی وہی پرانے رنگ کی چیز ہے۔ اور کے باجوداس سے انکار ممکن نہیں کہ ان کا اسلوب اور لب و اچھا در کس بل خاص ان کی چیز ہے۔ اور چونکہ زمانے کا مذاق بدل گیا، خود غزل کی ہیئت، زبان اور موضوع بلکہ مقصد تک ہے متعلق نے نے چونکہ زمانے کا مذاق بدل گیا، خود غزل کی ہیئت، زبان اور موضوع بلکہ مقصد تک ہے متعلق نے نے

تجربے ہونے گئے ہیں۔اس لئے اب بیاتو قع کرنا کہ پھرکوئی جگر کا ساغز ل کوشاعر پیدا ہوگا،امید موہوم سے زیادہ نہیں۔

ان کے کلام میں دو مختلف رگول کا امتزاج ہے۔ جرات اور داغ کی ماویت بھی ہے اور مومن کی معنویت بھی۔ جگر کا مزاج ان بینول ہے ملتا جلتا ہے۔ جرات اور داغ نے عشق جسمانی کی جوتصوریں اپنے کلام میں پیش کی بین، وہ کسی ہے مختی نہیں۔ ان کے ہاں کوئی پیچید گی نہیں، وہ می روز مرہ کی باتیں بین، جو آئے دن ہم میں سے ہرا کی کے تجربے میں آئی رہتی ہیں۔ جگر نے ان دونوں پر یقیبنا ترتی کی ہے، ایسی کہ بسااوقات پڑھنے والے کا ذہن شعر کی ماویت کا پوری طرح اصاطر بھی نہ کر سکتا۔ اس کی جہ سے کہ ان کے کلام میں ان دونوں کی صاف عربی نہیں، بلکہ وہ اکثر اپنا مدعا ایسا پر دے کو وجہ سے کہ ان کے کلام میں ان دونوں کی معاف عربی نہیں، بلکہ وہ اکثر اپنا مدعا ایسا پر دے اور میرک سے بیان کر جاتے ہیں کہ انسان پر اس کی عارضی ہیجا نیت اور بیش یا افتاد گی تک گر ان نہیں گر رہی ، اور وہ اس پر خاص توجہ دیتے بغیر آ گے گر رہاتے ہے۔

موکن کے ہاں سن وعش کی تصویریں ذیادہ گہرے رنگ میں ہیں اوران سے لطف اندوز ہونا ہرکسی کے اختیار میں نہیں۔ ان کے کلام سے پوری طرح لذت یاب ہونے کے لئے لازم ہے کہ نہ صرف قاری کے ذہن کی تربیت ایک خاص فکری ماحول میں ہوئی ہو، بلکہ اس نے ''فشق و فجور'' کا کہ نظری یا مملی تجربہ بھی کیا ہو۔ موکن نے زمانہ بجرو وصال کی مختلف وارداتوں اور لاگ اور لگاوٹ کی گونا گوں کیفیتوں کا جونفیاتی نقشا پیش کیا ہے، اس کا جواب نہیں لیکن چونکہ ان کے ہاں ایک خاص گوتا گوں کیفیتوں کا جونفیاتی نقشا پیش کیا ہے، اس کا جواب نہیں لیکن چونکہ ان کے ہاں ایک خاص طرح کا لفظی اشکال ہے، اور اس کا تعلق فی الاصل پیشتر ان کے لیج سے ہے جس سے بات فورا سمجھ طرح کا لفظی اشکال ہے، اور اس کی معنویت تک چینچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ حقیقت میں بہی وجہ میں نظروں سے او جس ہوگی کہ موکن نظروں سے او جس ہوگئے۔ چونکہ جگر نے مدتوں رندی اور ہوسنا کی کے کوچوں کی خاک ہوئی کہ موکن نظروں سے او جس ہوگئے۔ چونکہ جگر نے مدتوں رندی اور ہوسنا کی کے کوچوں کی خاک بچھائی تھی ، اس لئے وہ ان مضامین کے اداکر نے میں پوری طرح کا میاب رہے ہیں، جومومن کا طرق انتیاز جیں۔ نہ صرف ہی، بلکہ ان کے ہاں لفظی افتکال نام کونہیں۔ ان کی بات فورا ہرا کی کی سمجھ میں انتیاز جیں۔ نہ صرف ہی، بلکہ ان کے ہاں لفظی افتکال نام کونہیں۔ ان کی بات فورا ہرا کیکی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔

شراب کے مضامین میں جنہیں خمریات کا نام دیا گیا ہے، جیسے پچھان کے کلام میں بیان ہوئے
ہیں، آپ کواردو میں بہت کم کسی اور شاعر کے ہاں ملیں گے ..... ریاض خیر آبادی کے خیر بیات مشہور
ہیں ۔ لوگ داغ کی بھی اس بات میں تعریف کرتے ہیں۔ حالا تکدا بیان کی بات ہے کہ ریاض اور داغ
دونوں کے ہاں حد درجہ سطحیت ہے۔ حالا تکہ ایمان کی بات رہے کہ ریاض اور داغ دونوں کے ہاں حد
درجہ سطحیت ہے۔ میں ان دونوں کی قادر الکلامی کا انکارٹیس کر رہا ہوں۔ دونوں استاد ہیں، اور زبان کی
درجہ سطحیت ہے۔ میں ان دونوں کی قادر الکلامی کا انکارٹیس کر رہا ہوں۔ دونوں استاد ہیں، اور زبان کی
درجہ سطحیت ہے۔ میں ان دونوں کی قادر الکلامی کا انگارٹیس کر رہا ہوں۔ دونوں استاد ہیں، اور زبان کی
درجہ سطحیت ہے۔ میں ان دونوں کی قادر الکلامی کا انگارٹیس کر دیا ہوں۔ دونوں استاد ہیں، اور زبان کی

کہہ لینا، اور بات ہے، اور سرخوشی کے عالم میں بھی اپنے اندرونی احساسات اور دلی تاثر ات کا بیان الگ چیز ہے۔ وہ کیفیت اور سرور جو صرف ایک رندمیکش ہی محسوس کرسکتا ہے، نہ ریاض کے بس کی بات ہے، نہ داغ کی۔ کیونکہ بھی ایک قطرہ بھی ان دونوں کے حلق سے نیخ نہیں گئی۔ اس پہلو سے جو مزہ جگراور جوش کے کلام میں ہے، وہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ غالب بھی شاذ و ناور جب بھی اس طرح کے مضامین لکھتا ہے، تو ڈوب کر اور اس کی وجہ بھی بہی ہے کہ وہ بھی سی سائی یا تیں نہیں لکھتا، بلکہ ذاتی واردات بیان کرتا ہے۔

بیتک بیضروری نہیں کہ انسان جولذت محسوں کرے، اسے ہمیشہ بیان کر لینے پر بھی قادر ہو۔ کئی لطیف جذبات اور احساسات ایسے ہوتے ہیں کہ زبان ان کے کامل اظہار سے قاصر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ کی مجز بیان کی مثالیس شراب پینے والوں کے ہاں بھی مل جا کیں گی۔ لیکن میہ ہمی نہیں ہوگا کہ انسان نے کسی کیفیت کا سرے سے بھی تجربہ کیا ہی نہ ہواور وہ اسے کما حقد، بیان کر سکے۔

میں نے بار ہا جگر کوشعر کہتے ، بلکہ پوری پوری غزل کہتے دیکھا۔ آپ نے وہ داغ کا شعر جننے کا اطیفہ تو ضرور سنا ہوگا۔ جگر کو بھی اس طرح تجربہیں ہوا۔ احباب کا مجمع ہے ، مجلس جمی ہوئی ہے ، لطیفے اور ہنی بذاق کی گفتگو ہے ، فقرے بازی اور گلخپ ہور ہی ہے کہ کسی نے کہا: '' جگر صاحب، اس مصرع پر مصرع پر مصرع یا شعر پر شعر تو کہئے ۔' اگر ان کی طبیعت کسی وجہ ہے بالکل ہی غیر حاضر نہیں ، تو انہیں گرہ لگانے مصرع یا شعر کہنے میں بھی کوئی تکلف نہیں ہوا اور اگر مجمع واقعی معقول لوگوں کا ہوا، تو انہوں نے غزل بھی پوری یا شعر کہنے میں بھی عذر نہیں ہوتا تھا۔ مثلاً ان کا ایک شعر ہے ۔

"عرض عم نه كر، أفت دل!" و كيه بم نه كبتر تق ره كك ده اداد كرك، كن ليا جواب ان كا!

پہلے مصرع ٹانی میں ''اونھ کہہ کر'' تھا۔ایک دن وہ بیغزل سنارہ سے ،تو میں نے ان ہے کہا کہ اس کی بہر ''اونھ کر کے'' بناد ہے کہ گئے۔ وجہ میں نے جواب دیا کہ ''اونھ'' کوئی مستقل کلمہ بہر کہ ہے گئے۔ وجہ میں نے جواب دیا کہ ''اونھ'' کوئی مستقل کلمہ بہر کہ ہے گئے۔ اس کے لئے ''کرنا'' ہی مناسب بہر کہ ہے ۔اس کے لئے ''کرنا'' ہی مناسب ہے۔میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کے بعد جوش سے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ جوش نے میری تائید کی ،اس پرانہوں نے ''اونھ''کر کے بنادیا۔

ای طرح ایک اور موقع پر (شعر اس وقت مجھے یادنہیں) میرے کہنے پر انہوں نے ''احچھلنا'' کی جگد''ابحرنا'' بنادیا۔اس ہرزہ گوئی سے خودستائی مقصودنہیں، بلکہ مدعایہ ہے کہ باوجود صف اول کا غزل گواور شاعر ہونے کے ان میں وہ غلط پندارنہیں تھا، جو ہمارے بعض''اسا تذہ'' کا نمایاں شعار ہے۔

میں ۱۹۳۸ء کے اوائل میں دلی ہے اور اگلے برس ملک ہی ہے باہر چلا گیا اور ایک لمے عرصے تک باہر رہا۔ ملک کی آزادی اور تقیم میری غیر حاضری میں عمل میں آئی۔ اس زمانے میں جگر سے براہ راست تعلقات منقطع ہو گئے (یول بھی وہ خط و کتابت کے زیادہ عادی نہیں تھے) البتہ سنتار ہا کہ اب بفضلہ انہوں نے شراب سے تو بہ کرلی ، اور بہت مختاط زندگی بسر کرر ہے ہیں۔

المواع کے آغاز میں اچا تک جھے کرا چی جانے کا اتفاق ہوا۔ دہاں مجملہ اور احباب کے محمود صاحب سے بھی ملا قات ہوئی۔ کہنے گئے: '' جگرآج کل پہیں کرا چی میں ہیں۔'' میں نے کہا: '' چلئے، ان سے ملیں۔ شام کا وقت تھا کہ ہم وونوں ان کی قیام گاہ پر پہنچے۔ زینے پر چڑھتے ہوئے میں نے محمود صاحب سے کہا کہ آپ میرانام نہ لیجئے گا، دیکھیں، پہچانے ہیں یانہیں۔ اور پہنچ تو دیکھا کہ جگر صاحب کری پر براجمان ہیں اور اردگرد حسب معمول آٹھ دی آدی کرسیوں اور مونڈھوں اور تحت پر بہنچ تو دیکھا کہ جگر اور ہا۔ بہلے ہیں۔ بجل کی روثنی اچھی خاصی تیز تھی۔ محمود صاحب سے علیک سلیک ہوئی۔ میں خاموش کھڑا اور ہا۔ میرکوکوئی (آس) ورج وائن جانب جھا کر چندھیائی آٹھوں سے میری طرف دیکھا۔ پیشانی کے بل کہدر ہے تھے کہ حافظ کے منفی اور شبت تار تیز کی ہے جمع ہور ہے ہیں۔ بارے، در نیس گئی۔ ''ارے، کہدر ہے تھے کہ حافظ کے منفی اور شبت تار تیز کی ہے جمع ہور ہے ہیں۔ بارے، در نیس گئی۔ ''ارے، مالک دام ہیں۔'' کہد کے گھڑے ہوں اور وجھانقہ کیااور پو چھا: ''بھائی، بہت دن کے بعد مالک دام ہیں۔'' کہد کے گھڑے۔ تپاک ہے معافقہ کیااور پو چھا: ''بھائی، بہت دن کے بعد یوں آسانی سے پہچان لیا، حال آئی دوہ عالم اور تھا اور اب اور ہے'' کہنے لگے۔''اس میں کی حد تک یوں آسانی سے پہچان لیا، حال آئی دوہ عالم اور تھا اور اب اور ہے'' کہنے لگے۔''اس میں کی حد تک توب کی معاون ثابت ہوئے۔ آخر انسان کی شخصیت آئی جاندار تو ہو، اور وہ اتنا پائیدار اثر تو چھوڑ کھوں ہوئی۔ جائے کہ دومر اضفی چاہیں ہوں اس اس کے ان کی اس بات سے جھے خوشی محموں ہوئی۔

میں اواخر ۱۹۵۳ء سے مارچ ۱۹۵۸ء تک ہندوستان میں رہاتھا۔ ان تین برسوں میں ان سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، یہاں ولی میں بھی اور باہر بھی۔ آخری ملاقات ۱۹۵۷ء میں میرٹھ میں حکیم سیف الدین احمد سلمہ کے مکان پر ہوئی۔ اس زمانے میں میرے ایک بزرگ میرٹھ میں مقیم تھے۔ میں ان سے ملنے کو اکثر وہاں جایا کرتا تھا۔ ایک ون میں دو پہر کے کھانے پر حکیم صاحب کے ہاں مرعو تھا۔ کھانے کے بعد حکیم صاحب اور سکین قریش مرحوم اور میں بیٹھے گپ کررہے تھے کہ جگر صاحب بغیر کھانے سے بعد کھانے کے بعد کیا تھا۔ کسی سابقہ اطلاع کے اچا تک بھی گئے۔ فرمایا: ''میں ایک مشاع سے جس شرکت کے لئے جب اسٹیش بہنچا، تو جی میں آئی کہ آپ سے بھی ملتا جاؤں۔''

بالعموم جگر کے یہاں خیال اور عمل بیک وقت ہوتا تھا۔ یعنی کوئی بات ان کے ذہن میں آئی ، تو پھراس پر فوراً بلا تو قف عمل کرتے۔ چنانچہ یہاں بھی ہوا۔ حکیم صاحب سے ملنے کے خیال کا آنا تھا کہ انہوں نے بڑھ کر کھڑ کی ہے میرٹھ کا ٹکٹ خرید لیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ حکیم سیف ہے ان کے حد درجہ مخلصانہ اور دوستانہ تعلقات تھے، اور حکیم صاحب بھی ان کی خدمت کر کے دلی مسرت محسوس کرتے تھے۔

وہ میرٹھ میں دو دن رکے اور دہاں ہے گونڈ ہ چلے گئے ۔اس کے بعد پھران ہے کوئی ملا قات نہیں ہوئی۔

مارچ ۱۹۵۸ء میں ان پر پہلی مرتبہ دل کا دروہ پڑا۔ وہ اس حملے سے جا نبرتو ہو گئے لیکن اس کے بعد ان کا کہیں باہر جانا قطعاً ہند ہو گیا،اورتھوڑ نے تھوڑ نے وقفے کے بعد بید دورے پڑتے رہے۔ بالاخر ای' نیاری دل' سے وہ ۹ متمبر ۱۹۲۰ء صبح کے وقت اپنے مولائے تقیق سے جالے:۔

> دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا موت آ گئی که یار کا پیغام آ گیا

جگر کی شخصیت بڑی بیاری اور دل آویز تھی۔ دل کے صاف، زبان کے کھرے، وہ کی کے برے بین نہیں تھے۔ میں نے بھی کئی فیبت ان کی زبان سے نہیں تی۔ صرف بہی نہیں، وہ دوسرے کے دوسرے کے حصرت نقص کی جگہ بھی اس کی خویوں کا بیان کرنے گئے۔ بلکہ بھی بھی وہ دوسرے کے فقص کی الی توجیہ کرتے کہ دہ نقص طاہر میں کم وکھائی دینے لگتا۔ ہمارے ایک شاعر دوست عقیدے کے لحاظ سے دہریئے ہیں۔ وہ پوری بیبا کی سے جاویجا اپنے عقیدے کی تبلیخ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے نظم ونٹر میں بھی اس موضوع پر بہت کچھ کھا ہے۔ ایک مرتبہ جگر سے ان سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی ۔ میں نے کہا: ''کاش ان کی زندگی کا کم از کم میہ پہلو ہی درست ہوتا۔'' کہنے گئے: ''بھائی، دلول کے بھید جانے والا تو خدا ہے، لیکن جس تحدی اور وہ واقعی الیے نہیں۔ آپ جانے ہیں، بعض دلول کے بھید جانے والا تو خدا ہے، لیکن جس تحدی اور وہ واقعی الیے نہیں۔ آپ جانے ہیں، بعض اس سے جھے شبہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں چور ہے اور وہ واقعی الیے نہیں۔ آپ جانے ہیں، بعض طبیعتیں کی کے سامنے بھی سر جھکانے میں عار محسوں کرتی ہیں۔ کے باشد، ان کے لئے کمی کی اطاعت قبول کرنا، ہنگ کے ہم معنی ہے۔ وہ جدی پڑھان ہیں، اور ان کے باپ دادا کی سرکشی اور شورہ پشتی کے واقعات آپ جھے سے زیادہ جانے ہیں۔ پس، وہ خدا کی خدائی تسلیم کرنے میں بھی اپنی پشتی کے واقعات آپ جھے سے زیادہ جانے ہیں۔ پس، وہ خدا کی خدائی تسلیم کرنے میں بھی اپنی نو ہیں۔ جسے جو خوال کی خدائی تسلیم کرنے میں بھی اپنی نو ہیں۔ جسے ہیں، حال آ نکہ دل سے وہ طور نہیں۔ پس، وہ خدا کی خدائی تسلیم کرنے میں بھی اپنی نو ہیں۔ جسے جیں، حال آ نکہ دل سے وہ طور نہیں۔'

اس بات کوجانے و یکئے کہ ان کی تاویل درست ہے کہ نہیں، بلکہ اصلیت یہ ہے کہ غلط ہے۔
کیونکہ میں یفین سے جانتا ہول کہ ان کا استدلال مضبوط نہیں اور وہ صاحب بھی واقعی ملحد ہیں اور اس
کے اعلان میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اس قوت سے خود جگر کی سیرت اور کر دار کا جور خ
ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کتنا دکش ہے۔

اسائے حسنی میں ستاراور غفار بھی ہیں۔اگریہ کے ہے کہ انسان کا مطمع نظر یہی ہونا چاہئے کہ وہ ا اپنے آپ کو خدائی رنگ میں رنگ لے (ومن احسن من اللہ صبختہ) تو اس کا بیبھی فرض ہے کہ وہ ان دونوں خدائی صفات کو بھی اپنی زندگی کا جزو بنانے کی کوشش کرے۔اگر ہم دوسروں کے عیوب کی بجائے ان کی خوبیوں پرنظر رکھیں، تو بید نیا کتنی حسین بن جائے۔

ہے عیب ذات خدا کی ہے۔ جگر صاحب میں بھی کمزوریاں تھیں، لیکن ان کی خوبیوں کے مقابلے میں ان کی کوبیوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور بیتو ارشاد خداوندی ہے کہ نیکیاں بدیوں کومحوکر دیتی ہیں۔ پس میں بیتضور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ کوئی شخص جگر کا دشمن ہوسکتا ہے۔ بلکہ میرایقین تھا کہ کوئی شخص انہیں جتنا بھی قریب ہے دیکھے گا اتنا ہی ان سے محبت کرے گا:

ده حلم، ده تواضع، ده طرز خود فراموثی خدا بخشے جگر کو، لا که انسانوں کا انسال تھا

## ترى ياد كاعالم (رشيداحد صديق)

جگرصاحب وہاں پین گئے جہاں ایک ندایک دن ہراس متنفس کو پہنچنا ہے جوزندگی مرض الموت

میں گرفتار ہے۔ اس دنیا میں موت بھی کتنی ستی، بیٹی، ہرجگہ ہروفت آسانی سے ل جانے والی چیز ہے۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہوا، پانی، آگ اور مٹی کی طرح یہ بھی ہرجاندار کے لئے کتی ضروری ہے۔
فطرت بہت سے معاملات میں کی نہ کی شرط پر انسان سے خوش و ناخوش مفاہمت کر لیتی ہے،
صرف موت کے مسئلے پر آج تک کی طرح کی مصالحت پر تیار نہیں ہوئی۔ انسان اور موت کے دیرینہ
درشتے وروایات کود کیمتے ہوئے یہ امر بھی بیتی ہے کہ ارضی سطح پر آئندہ بھی مفاہت ندہو سکے گی۔
لیکن اگر انسان موت کو تیخر نہیں کر سکا ہے تو موت بھی انسان کے ان کارناموں کو نابو دیا ہے
نور نہیں کر سکی ہے جو موت سے زیادہ عجیب وظیم مانے گئے ہیں۔ وہ انسان کو تنجر بھی کر سکتی ہے۔
جب انسان روز ازل وابدی ہونے کے ان صفات سے بھی کسی ندگسی در ہے میں متصف ہے جو خدا
جب انسان روز ازل وابدی ہونے کے ان صفات سے بھی کسی نہ کسی در ہے میں متصف ہے جو خدا
سے ہیں جن کے طفیل وہ اس مرز مین پر خدا کا نمائندہ اور نائب ہے اور کیا معلوم بعض تو یہاں تک کہتے
ہیں کہ انسان خدا میں از لی اور ابدی بھی ہی ہے۔

موت مامور ومجود ہے۔ وہ کتنائی چاہے۔ اپنے کوبدل نہیں سکتی۔ انسان کویہ ترف حاصل ہے
کہ وہ تو فیق اللی اور استعداد انسانی کے مطابق اپنے کو بہتر و برتر بنا سکتا ہے۔ لا متنائی حد تک بہتر و
برتر! موت کی بیر فلست مسلم ہے۔ اگر ہم اس طرح سوچنے کا حوصلہ کرسکیں تو محسوں ہوگا کہ انسان
موت کے ہاتھ میں کھلونا نہیں ہے۔ ہم میں ایسے اکابرگز رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی
آتے رہیں گے، جن کے ہاتھ میں موت کی حیثیت کھلونے کی رہی ہے اور رہے گی۔ بڑا انسان اپنی
فلست میں زندہ رہتا ہے۔

کین اس وقت مرحوم کی وفات ہے (کسی عزیز کو پہلی بار مرحوم کہہ کریا وکرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے) ان ساتھیوں اور صحبتوں کی کیسی کیسی یاد تازہ ہورہی ہے جن ہے کبھی اپنی، کبھی ان کی، کبھی دوستوں کی زندگیاں خوثی ہے معمور اور امگوں ہے لبریز رہا کرتی تھیں۔ کبیں گہری، کبیں ہلی، یہ یادیں ماضی کے دس میں سال کی وسیع دھوپ چھاؤں پر مجیط ہیں۔ جگرصا حب کو ہیں نے ہر حال میں پایا ہے لیکن بھی ایسائیس و یکھا کہ اس کے بیان کرنے میں مصلحت تامل کرے فظات میں چاہوہ پیاری ہے ہو اس کے حقالت میں چاہوہ پیاری ہو چوائی کر اس خوائی کہ اسابقہ ہو یا ثروت و شہوت کا نشہ انسان کی زبان ہو تی ہوتا ہو جوائی کے خت شعور میں پوشدہ ہوتے ہیں۔ جگرصا حب ان تمام مراحل سے ثابت قدم گذر ہے۔ اوئی لوگوں میں اوئی در ہے کی تیز و ہوتے ہیں۔ جگرصا حب ان تمام مراحل سے ثابت قدم گذر ہے۔ اوئی لوگوں میں اوئی در ہے کی تیز و ہوتے ہیں۔ جگرصا حب ان تمام مراحل سے ثابت قدم گذر ہے۔ اوئی لوگوں میں اوئی در ہے کی تیز و ہوتے ہیں۔ جگرصا حب ان تمام مراحل سے ثابت قدم گذر ہے۔ اوئی لوگوں میں اوئی در جو کی تیز و ہوتے ہیں۔ جگرصا حب برتھوڑی ہی اور ہلکی شراب کی زبان ہے کی نامزا کھے کا نہ نکانا معمولی بات نہیں معلوم ہوتا ہے، جیسے اس محقی کی اور ہلکی شراب کی خور دروازہ ہی نہ ہو جس سے کوئی ناروا خیال یا خواہش پہلے سے جاگزیں ہوتو موقع پاکر باہر نکل معلوم ہوتا ہو، جو سے گائی میں مطوع پاکر باہر نکل معمول موتا ہی باتہ ہو جس سے کوئی ناروا خیال یا خواہش پہلے سے جاگزیں ہوتو موقع پاکر باہر نکل آگے۔ میصفت کم لوگوں میں مطح گی ا

ہندوستان اور دوسرے ممالک کے بڑے شاعر اور فن کاروں کوہم میں سے بہتوں نے دیکھا ہو
گایاان کے حالات سے اور پڑھے ہوں گے باوجوداس کے کہان کا کلام مدتوں سے اشتیاق واحر ام
سے پڑھا سنا اور سراہا جاتا ہے ان میں ایسے بھی ہیں جن کی سیرت و شخصیت جہاں تہاں سے داغدار
ہے۔ لیکن ان شعراء اور فن کاروں کی عظیم الثان شخصیت کی منزلت اتن بڑھ چکی ہوتی ہے کہان کی
سیرت کی خامیوں کو لاکق اعتمانہیں سیجھتے۔ ہمارے کتنے بڑے شاعروں کی بعض کمزوریوں کو اجا گر
سیرت کی خامیوں کو لاکق اعتمانہیں سیجھتے۔ ہمارے کتنے بڑے شاعروں کی بعض کمزوریوں کو اجا گر
سیرت کی خامیوں کو لاکق اعتمانہیں سیجھتے۔ ہمارے کتنے بڑے شاعروں کی بوائی میں مطلق فرق نہ آیا۔
کرنے کی کیسی کیسی کوشش کی گئی، اور اب بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی بڑائی میں مطلق فرق نہ آیا۔
البتہ بیضرور د کیھتے ہیں کہ شاعرا پنی غیر معمولی صلاحیتوں کے قابو میں چلا گیا یا بعض تقاضوں کے پیش نظر اس نے ان صلاحیتوں کو اسپنے قابو میں رکھا۔ بصورت اول وہ ہمدردی کا، بصورت دیگر ستائش کا مستحق ہوتا ہے۔

ان کے مقابلے میں یہاں اپنے ان جارغزل گویوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جواب تک اس صدی میں جدید اردوغزل کی خوبصورت مستحکم اور ایک طور پر کثیر المقاصد، عمارت کے چارعظیم معیار مانے جاتے ہیں۔ یعنی حسرت، اصغر، فانی اور جگر۔ ان کا شعری یا سکونتی تعلق کسی '' دلی صفا ہان یا سمرقند'' سے نہیں تھا۔ ذرا دور سے اور بلندی پر جاکر دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ فیضان، سرسید، ان کے رفقائے کرام اور علی گڑھ نے شعراء ادب کے جغرافیائی دبستان ختم کر دیئے۔

ان چاروں نے نہ تو کوئی مینوفیسٹوشائع کیا، نہ زندگی وادب کے اسرار ومعارف کوالم نشر ہ کرنے کے لئے کوئی عالمی کانفرنس منعقد کی۔ نہ تشہیر و بلیغ کا کوئی ادارہ یا محاذ قائم کیا، نہ جلے جلوس ہے کوئی واسطہ رکھا۔ صرف جہاں تہاں مشاعروں میں اپنا کلام سناتے رہے۔ ایسے مشاعروں میں بھی جہاں شعراء اور سامعین دونوں کی آبرو خطرے میں رہتی ہے۔ بایں ہمہ انہوں نے اردو غزل گوئی کی اس طرح تظمیر و توسیع کی اور اس کو ایبا ترفع بخشا اور زندگی وادب کے صالح تقاضوں کے بیش نظر اس میں توانائی اور دل آویزی بیدا کی کہ اس کے سامنے اردو شاعری کی دوسری اصناف باند پڑ گئیں۔ یہ کم و بیش نصف صدی تک باوجود طرح طرح کے موافع کے یکساں طور پرممتاز و محتر م رہے!

غزل کی بیمقبولیت موکی، مقامی یا اتفاقی نہتی، جیسی قلمی گانوں کی ہوتی ہے جو بالعموم اونی طبقہ کے نوجوانوں، ہر طبقے کی عورتوں اور گلی کو ہے میں پھرنے والے سمپرس نادان بچوں یا ان طالب علموں کی زبان پر پڑھ جاتے ہیں جو خاندان کی روایات سے ہے بہرہ، سوسائل کی ذمہ دار یوں سے تا شاما حول کی خرابیوں کے شکار اور اچھی تعلیم و تعلیم گاہوں کے فیض سے محروم ہوتے ہیں۔ ان چار درویتوں نے سیاست کے سنے نعروں سے بھی اپنی دکان نہیں سجائی تھی لیکن ان کا کلام خواص وعوام درویتوں نے سیاست کے سنے نعروں سے بھی اپنی دکان نہیں سجائی تھی لیکن ان کا کلام خواص وعوام کے دلوں میں گھر کر لیتا تھا اور انز دکھا تا تھا۔ بیسویں صدی کے پہلے نصف میں جب طبائع پور ہے طور پر سیاست اور سائنس کی گرفت میں آ چگی تھیں اور پرانی قدروں کا احترام برائے نام باقی رہ گیا تھا، برسیاست اور سائنس کی گرفت میں آ چگی تھیں اور پرانی قدروں کا احترام برائے نام باقی رہ گیا تھا، جب دور ونز دیک کیساں ہو گئے تھے، غزل کو ایسی آبرو بخشا کہ وہ دوسر ہلکوں کے شعروا دیسے سامنے اپنا سراونچا رکھ سکے اور ہم میں جو صدیوں سے محکوم و منکوب تھے، احساس کمتری نہ بیدا ہونے دے ان شاعروں کا بہت نگ و محدود دے ان شاعروں کا بہت نگ و محدود دوسے محلوں میں ناصعور سمجھ جو اور نے لگا!

بھے جگرصاحب کے خاندان کا حال نہیں معلوم، کتی تعلیم تھی، کس بزرگ کے مریدیا کس سلسلہ طریقت یا مسلک سیاست سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح کی باتوں سے کسی کاعلم نہیں۔ جس سے جتنا قریب ہوتا ہوں اتنابی اس کے بارے میں ان باتوں کی تھوج لگانے سے پرہیز کرتا ہوں۔ مرحوم کی مطلت سے آج بڑا پرانا گہرا اور مخلصانہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ عمر کی جس منزل پر ہوں وہاں اس طرح کے رصلت سے آج بڑا پرانا گہرا اور مخلصانہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ عمر کی جس منزل پر ہوں وہاں اس طرح کے مشاخے تو شیخے ہی رہے ہیں۔ فطرت کا بہی تقاضا ہے، لیکن کیا کروں، فطرت کے اس طرح کے تقاضے سلم کرنے سے عاجز و قاصر رہتے ہیں اور کون کہ سکتا ہے کہ میرے اس تصور میں اور کتتے بد نصیب شرکہ ہوں گے؟

مت حیات کا خماب کتاب سال اور ماہ کے گزرنے سے نہیں کرتے ،عزیزوں کی مفارقت

ہے بھی کرتے ہیں۔ وہ اٹھا گئے جاتے ہیں تو محسوں ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہوگئی۔ عمر جاہے جہاں تک پہنچے ، عمر پانے کو زندہ رہنا نہیں کہتے۔ زندگی اپنی زندگی ہے اتنی عبارت نہیں ہوتی جنتی عزیز وں کی زندگی اور خوشی ہے ہوتی ہوتی ہے۔ یہ نہیں تو زندہ رہنا اور نفس کے مطالبے پورے کرتے رہنا ایک مسلسل بے غیرتی اور بڑھتی ہوئی تنہائی اور تاریکی ہے، جس کو نہ چھپا سکتے ہیں، نہ اس سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور ستم بالائے ستم ہے کہ اسے حق بجانب بھی نہیں قرار دے سکتے۔

جگرصاحب میرا بہت لحاظ کرتے تھے۔اصغر گونڈ دی مغفور کے علاوہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گیے۔ اس کے بین کے لئے وہ اتنااخلاص واحترام ملحوظ رکھتے ہوں جتنا میرے لئے۔اصغرصاحب سے تو ان کی عقیدت بندگی کی حد تک بینچی ہوئی تھی۔ شاید ہی وہ کسی اور کے یہاں اس محویت و مسکنت کے عالم میں پائے گئے ہوں جتنا اصغرصاحب کے "حضور'' میں۔اصغرصاحب بھی جھے بہت عزیز رکھتے تھے۔ میں پائے گئے ہوں جتنا اصغرصاحب کے "حضور'' میں۔اصغرصاحب بھی جھے بہت عزیز رکھتے تھے۔ جگر صاحب کی جھے سے وابستگی بہیں سے شروع ہوئی تھی جس کو آخر وقت تک انہوں نے جس طرح سے بے قرارہونے لگتا ہے!

حکرصاحب کے اس خلوص ومحبت کو میں نے نباہنے کی برابر کوشش کی،لیکن مرحوم ان غیر معمولی شریف ادر فیاض انسانوں میں تھے جن کی مسلسل'' نواز شہائے پیدا دینہاں'' کا ساتھ دینے ہے ہمیشہ قاصرر ہا۔رویے، پیے مال ومتاع ہے کوئی سلوک کرے تو اس کا بدلہ اوا کر دینا آسان ہے، لیکن جو شخص (وہ جگرصاحب جیباشخص) محبت واحترام کی بیکراں نعمتوں ہے کسی کو بہرہ مند کرےاور ر<u>کھے</u> اور کسی وفت غافل ندر ہے، اس ہے کون عہدہ برا ہوسکتا ہے! جگر صاحب کے پاس جو دولت تھی اور جےوہ مجھ بربے در بغ صرف کرتے تھاس سے مبادلہ کے لئے میری ہر دولت نا قابل النفات تھی۔ جگرصاحب کی محبت بھی عجیب محبت تھی۔ ہمیشہ اس فکر میں رہتے کہ میں ان کی مدارات میں کوئی حصد نہ لوں۔ اس خیال سے کہ مجھے زحمت نہ ہو۔ اس سب سے ایک طور پر میں جگر صاحب سے اتنا اوراس طرح قریب نہ ہوسکا کدان کی ذبنی واردات اور رنج وراحت کے محرکات سے براہ راست اور پورے طور پر واقف ہوسکتا، اس سے شرمندہ ہوں۔عقیدت ومحبت کا پورے طور پرمستحق نہ ہونا، لیکن اس كا مورد رہنا شریف آ دی كے لئے اتنا ہى باعث خلش رہتا ہے جتنا ایک گنامگار كی لئے جواس ائدیشے میں متلا رہتا ہے کہ کہیں بے نقاب نہ ہو جائے۔ یاد نہیں آتا انہوں نے اپنی تکالیف یا جی دشوار بول کا مجھی کسی عنوان مجھ سے تذکرہ کیا ہو۔ مشاعروں میں ان کے کلام کوجس خلوص سے سراہا جاتا اورخودان کی پذیرائی جسعزت ومحبت کے ساتھ کی جاتی اس کا ذکر بھی بھی ان کی زبان پرنہیں آیا۔ایسے شعراء سے بھی واقف ہوں جن کے کلام سے شاعروں میں دھوم کچے جاتی اور ان کا کلام سننے کے لئے لوگ سرایا شوق وانظار ہوتے ،لیکن فرق بیہونا کہ سامعین جگر صاحب موجودگی ہے اور ان

ک دیکھ کر جتنے خوش ہوتے اور فخر کرتے دوسروں کی موجودگی ہے نہیں۔ آخر آخر میں معذور ایوں کے سبب سے وہ اپنا کلام اچھی طرح سنا بھی نہیں سکتے تھے، جب بھی لوگ خوش ہوتے کہ جگر صاحب نے ان کے لئے مشاعرے میں شرکت کی زحمت گوارا کی۔انہوں نے جگر صاحب کو دیکھ لیا اور ان کا کلام ان کی زبان سے من لیا۔ یہ اقمیاز اس صدی میں اردو کے شاید کسی غزل گوکونعیب نہیں ہوا۔

جگرصاحب سے لوگوں کو جیسے فرہبی ارادت وعقیدت ہو۔ میرانیس اورا قبال سے اس طرح کی شیفتگی توسمجھ میں آتی ہے، جگرصاحب سے اس شغف کو کس چیز پر محمول کروں۔ ان کے یہاں فد ہب سیاست، اخلاق، فلسفہ، تصوف، طنز وظرافت کسی کو بھی تو دخل نہیں۔ ابتدائی عہد کے کلام سے قطع نظر عشق و عاشقی کا بھی وہ رنگ نہیں ملتا جو عام طبائع کے لئے باعث کشش ہوتا ہے۔ پھر اس کے سوا اور کیا کہوں کہ ان کی شخصیت میں ماورائے مخص بھی ایک بات بھی ۔ ان کی شخصیت میں ماورائے مخص بھی ایک بات شخی ، ان کی شخصیت میں ماورائے مخص بھی ایک بات تھی۔

جگرصاحب بحثیت مہمان تشریف لاتے تو بیک وقت کتی خوشگوار باتوں کا احساس ہونے لگا،
گویا کوئی بھولی ہوئی لطیف خوشبوآ گئ ہو۔ زندگی کی نعمتیں اچھی، اس کے معیائب گوارا اور آلود گیاں
قابل احتراز معلوم ہونے لگتیں۔ جگرصاحب کے چاہنے والے دو ایک دن پہلے ہے گھر کا چکر لگانے
لگتے تھے۔ وہ آجاتے تو دن رات ان کو گھیرے رہتے۔ جگرصاحب کے اس' مطقیٰ 'یا' در بار' میں میں
کھی نخل نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسے جانتے تھے۔ اس لئے جب بہوم ختم ہوجاتا تو صرف بیاطلاع بھوادیے
کہ ملاقاتی رخصت ہوگئے۔ میں پہنچا تو جسے سرے پاؤں تک فرط تکریم و تشکرے جگرگانے لگے ہوں۔
کہ ملاقاتی رخصت ہوگئے۔ میں پہنچا تو جسے سرے پاؤں تک فرط تکریم و تشکرے جگرگانے لگے ہوں۔
بے اختیار کھڑے ہو جاتے ۔ ای بے اختیارے فوراً بیٹھ جاتے ، جسے پچھ یاد آگیا ہو۔ پھر اٹھ کھڑے
ہوتے اور آس پاس کی چیزیں بے ضرورت ادھر ادھر رکھنے لگتے۔ بیٹھ جاتا تو وہ بھی بیٹھ جاتے اور

جگرصاحب شکل وصورت کے ایجھے نہ تھے، کین اس وقت ان کا مسکرانا اور بھی رہ رہ کرہنس پڑنا اور جھی کہنے لگنا تا کہ بین ان کے اس اضطراب وانبساط کو جان نہ سکوں۔ ایسا دل نشین اور قابل فخر واحترام محسوس ہوتا کہ بین اس وقت اس کو کمی تشبیہ واستعارے ہے بھی واضح نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اس کو کمی حسین دوشیزہ یا معصوم سے معصوم تندرست بچے کے مسکرانے اور ہننے ہے بھی تشبیہ دینا تا کافی سمجھتا ہوں۔ جگر صاحب اچھی صورت کے ہوتے تو شاید اسے ایچھے نہ معلوم ہوتے۔ جگر صاحب بی پر موقوف نہیں کوئی اور بھی ہوتا تو اتنا دلاویز نہ معلوم ہوتا۔ سیرت کا حن دنیا کے تمام دوسرے حسن سے افضل ہوتا ہے۔ یہ بات جتنی تھی اور بھی ہوتا ہوں ہے کہ اتنی ہی در بین اور بھی وقت نکل جانے یہاں کا حساس اور یقین ہوتا ہے۔

جگرصاحب جتنے مذہبی آدمی تھے استے ہی اخلاقی بھی! ایسا ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ بالحضوص ایسے لوگول کے لئے جواصلا نہیں اصطلاحا مذہبی ہوتے ہیں۔ ہر مذہبی آدمی اخلاقی آدمی نہیں ہوتا۔ خود غرض یا ناواقف مذہب کو بالعموم اصطلاحی حدود میں مقید رکھتے ہیں۔ اس طرح بعض دوسرے اخلاق کو مذہب سے آزاد اور علیحدہ سمجھتے ہیں۔ مذہب اور اخلاق کو علیحدہ فانول میں رکھانہیں جاسکتا۔ اس کئے حقیقتا اخلاق مذہب سے برآمد ہوا ہے اور اس کا آوردہ و پروردہ ہے۔ اخلاق مذہب کی غیل شکل ہے۔ مذہب سے علیحدہ ہوکر اخلاق پر زور دینا ان لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے۔ اخلاق مذہب ہے اور اخلاق بغیر مذہب ، عورت ہے۔ جن کی نیت بالعموم بخیر نہیں ہوتی۔ مذہب اخلاق کا محافظ ومحتسب ہے اور اخلاق بغیر مذہب ، عورت بغیر شوہر ہے!

خود غرض طبائع مذہب کی ہمہ گیرہ ہمہ گرفت ہے بیجنے کے لئے اخلاق کے دائر ہے ہیں پناہ لیتی ہیں، جس کی سرحد بھاند کر تہذیب کی قلمرہ ہیں آ جاتے ہیں۔ وہاں سے سیاست کی وادی ہیں پہنچتے ہیں۔ سیاست سے قومیت اور تجارت کی منزلیس دور نہیں رہ جاتیں۔ یہیں پہنچنا بالعموم ان کا مقصد ہوتا ہیں۔ سیاست سے قومیت اور تجارت کی بلندی سے اتر نے کے لئے جوزیے ہیں ان میں پہلا اخلاق پھر تہذیب، اس کے بعد سیاست قومیت اور تجارت ہیں۔ موخر الذکر تین کا نامسعود اتحاد آج مالم انسانیت کا سب سے بڑا آشوب ہے!

ندہی ہونے کاعلمی و کتابی تصور واضح کرنے کے لئے خاص طرح کی لیافت درکار ہے جو مجھ میں نہیں ہے۔اپنے طور پر پابندی کر پاتا ہو یا نہیں کوئی ایسی بات سننا اور دیکھنا گوارا نہ کر سکے جو خدا اوراس کے رسول کے خلاف کسی کے منہ سے لکلے یا جس سے شعائر اسلام کی بکی ہوتی ہو۔

بہت دنوں کی بات ہے علی گڑھ میں طالب علمی کا زمانہ تھا۔ احباب کی ایک صحبت میں ہرطرح کی باتیں ہے تھا لیکن خدار سول اور کی باتیں ہے تھائی ہے ہورہی تھیں۔ ایک دوست موجود شھے جوہم میں اپنی اول جلول حرکوں اور احکام دین کے قائل نہ تھے۔ ایک دوسرے صاخب بھی تھے جوہم میں اپنی اول جلول حرکوں اور بھولے بن کے لئے باعث تفریح رہا کرتے تھے۔ گفتگو کے دوران پہلے کی زبان سے مذہب کے بارے میں پچھاستہزائیہ کلے نکل گئے۔ باؤلا ہرافروختہ ہوکر کھڑا ہوگیا۔ کہنے لگا تو بہ کروادر معافی ما گو، نہیں تو تمہاری خیرنہیں! انہوں نے سٹ پٹا کر کہاتم بھی تو اس طرح کی باتیں کررہے تھے۔ پچھ جوش نہیں تو تمہاری خیرنہیں! انہوں نے سٹ پٹا کر کہاتم بھی تو اس طرح کی باتیں کررہے تھے۔ پچھ جوش میں آکے گا کہوں گا، تیرا تو ان سے کوئی دشتہیں۔ تو میرے ماں باپ بھائی بہن بیں۔ میرے جو جی میں آئے گا کہوں گا، تیرا تو ان سے کوئی دشتہیں۔ تو میرے سامنے میرے ماں باپ بہن بھائی کی کیسے تو ہیں کر سکتا ہے۔

جگرصاحب کاعلی گڑھادرالہ آباد کا وہ زمانہ یاد ہے جب وہ زیادہ ترمخمورادر بدحال رہتے تھے،

کیکن دین یا انکه دین کے خلاف کوئی فقرہ کان میں پڑجاتا تو بدستی کا پورا زوراس پرصرف کر دیے جس کی زبان سے وہ کلمہ نکلا ہوتا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے ان پرشراب کے نشے کے بجائے کوئی اور عالم طاری ہوگیا۔ مذہب ان کی نہاد میں تھا جس کا مظاہرہ وہ بھی بھی اس طرح کرجاتے کہ بڑی نزاکت کا سامنا ہو جاتا۔ اس سے جگر صاحب نے نقصان اٹھایا ہو یا نہیں وہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے تھے جن کی خیوں میں فتور ہوتا۔

کہیں کا سفر کتنا ہی ضرور ہوتا علی گڑھ سے گزرتے تو وہ ایک دن میرے ساتھ تھیرنے کی گنجائش نکال لیتے۔ بچے سے واپس آ بچے تھے۔ ایک دن سہ پہر میں چائے پی رہے تھے۔ حسب معمول کچھاوگ جمع ہو گئے تھے فرمانے گئے، مدینہ طیبہ میں ایک دن چائے کی پوری پیالی او پر آ رہی لیکن کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اتنا کہہ کر چپ ہو گئے حاضرین میں سے ایک صاحب بول اٹھے، جگر صاحب فکر شعر میں غرق رہے ہوں گے جبر نہ ہوئی۔ جگر صاحب نے جواب دیا، کیا سیجھے گا آپ صاحب فکر شعر میں غرق رہے ہوں گے جبر نہ ہوئی ۔ جگر صاحب نے جواب دیا، کیا سیجھے گا آپ کواس طرح کی تعبیر کی تو فیق ہوئی۔ پھر ہنس پڑے اور بولے، پر اناز مانہ کیا برا تھا جب ہر کس و ناکس کو اس طرح کی تعبیر کی تو فیق ہوئی۔ پھر ہنس پڑے اور بولے، پر اناز مانہ کیا برا تھا جب ہر کس و ناکس کو اس طرح کی تعبیر کی تو فیق ہوئی۔ پھر ہنس پڑے اور بولے، پر اناز مانہ کیا برا تھا جب ہر کس و ناکس کو اس طرح کی تعبیر کی تو فیق ہوئی۔ پھر ہنس پڑے اور بولے، پر اناز مانہ کیا برا تھا جب ہر کس و ناکس کو اس طرح کی تعبیر کی تو فیق ہوئی۔ پھر ان گوگر ہوئے تھے۔

جگرصاحب پر بعض زمانہ بڑی تختی کا گزرا ہے۔ مالی دشواریوں کے سبب سے پر بیثان رہتے ہے۔ اس کا اظہار انہوں نے کئی اور سے کیا ہو یا نہیں جھ ہے بھی نہیں کیا۔ یہ بڑی آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بیرت میں کہیں کوئی خامی رہ جاتی ہے، تو ننگ دئی میں بالضرور اور بڑی شدت ہے ابھر آتی ہے۔ معمولی اشخاص کا تو ذکر کیا وہ تو ذرا سے فشار سے بھر نے لگتے ہیں، اچھے اچھوں کو اس منزل میں ذکر گاتے دیکھا ہے۔ ایسے زمانے میں بھی جگرصا حب اچھا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے۔ اچھی طرح خود رہتے تھے، اچھا پہنتے تھے۔ اچھی طرح خود رہتے تھے، اپ مہمانوں کو رکھتے تھے۔ کی پر برا وقت آپڑتا تو اپنے او پر بختی جھیل کر اس کی مدد کر تے۔ دور ابتلا میں بھی لوگ ان کو طرح طرح سے دھو کہ دیتے اور زیر بار کرتے۔ کم لوگ ایسے بول کے جن کو دو مرول نے اتنالوٹا کھوٹا ہو جتنا جگرصا حب کو۔ اور ایسے لوگ تو شاید ہی ملیس جو اپ ہول کے جن کو دو مرول نے اتنالوٹا کھوٹا ہو جتنا جگرصا حب کو۔ اور ایسے لوگ تو شاید ہی ملیس جو اپ ہول کے جن کو دو مرول نے جانے کو خاطر میں نہ لاتے ہوں۔

جگرصاحب کی درخواست کوردنہیں کر سکتے تھے۔ یہ جانے ہوئے بھی کہ درخواست کرنے والاجھوٹا ہے۔ آخر آخر میں تو نوبت یہاں تک آگئ تھی کہلوگ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں بچھتے تھے۔ جس کا جب جی چاہ جس نچیز کو چاہا لے لیا۔ جگر صاحب یہ سب دیکھتے لیکن کی طرح کا خیال نہ کرتے۔ ایک بار میں نے ذرا تلخ ہو کر بوچھا، جگر صاحب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مسکرا کر اور جیب معصوم انداز میں فرمانے لگے، کیا کرول، نہ کی سے انکار کرسکتا ہوں اور نہ اس کوشر مندہ دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے ذرا کم شریفاندانداز میں کہا، اس کے بعد آپ ریجی چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کی یا ہوں۔ میں نے ذرا کم شریفاندانداز میں کہا، اس کے بعد آپ ریجی چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کی یا

اس کی درازی حیات کی دعا بھی مانگا کروں؟ بڑے مزے سے بنے اور جگر صاحب کب نہیں مزے سے بیٹتے تھے!

بڑے باوضع آدی تھے۔ جس سے خلوص کے مراسم ہو گئے تمام عمر کے لئے اس پر مہرلگ گئی۔ علی
گڑھ میں تین جارگھرانے ایسے تھے جن سے عزیزانہ اور دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔ آتے تو چاہے
گئے بی مواقع ہوں ان کے گھر ضرور جاتے۔ وہ جس طرح کی فرمائش کرتے قبول کر لیعتے خواہ اس
میں ان کو گئی بی تعلیف ہوتی۔ جہاں جاتے اہتمام سے جاتے نہا دھوکر ، گیڑے بدل کر ، بھی تحفے
میں ان کو گئی بی تعلیف ہوتی۔ جہاں جاتے اہتمام سے جاتے نہا دھوکر ، گیڑے بدل کر ، بھی تحفے
تو میں اس طرح کی دیدہ بازو سے روکنا۔ ہر طرح کا اہتمام کرنے کے بعد پانوں کی ڈیپا بٹوا لے کر
کس کے ہاں جانے کے لئے تیار ہوتے اور اتفاقا میں نکل آتا تو ان پر ایس کیفیت طاری ہو جاتی
جسی کوئی بچے تھورکرتا ہوا بکڑلیا جائے ۔ منع کرتا تو فوراً مان جاتے وہ بھی اس طرح جسے دوقعی مان گئے
ہوں۔ اندرآ جاتا تو تھوڑی دیر بعدای اہتمام کے ساتھا بی ہم پر روانہ ہو جاتے جسے بچوں کو کسی کام
جوں ۔ اندرآ جاتا تو تھوڑی دیر بعدای اہتمام کے ساتھا بی ہم پر روانہ ہو جاتے جسے بچوں کو کسی کام
حضرت جیجئے تو خوش و ناخش اس وقت تو مان جا کیں محلوم ہوتا تھا، بالخصوص اس وقت جبکہ بعد میں
والے تھے۔ جگرصاحب کا بچوں کا سایہ انداز میں اس کی ٹوئی بھوئی معذرت کرتے!

جگرصاحب جانے تھے کہ بطیب خاطر میں کسی شاعر ہے شعر سنانے کی فر مائش نہیں کرتا اور اس
بات سے اور زیادہ بد خط ہوتا ہوں کہ خود شاعر ہے تکلف ہو کر یاباد نی اشتعال جس کا مر بحب بھی اکثر وہ
خود ہوتا شعر سنانے گے اسے آپ میری بدتمیزی پر محمول کریں، یا شاعر کی، یا دونوں کی کوئی زیادہ فرق
نہیں پڑتا۔ بات بیہ ہے کہ بعض صوری یا معنوی اعتبار ہے (صوری زیادہ معنوی برائے نام) شعر سنے
اور داد دینے کے لئے بالعوم میر اانتخاب کیا جاتا ہے اور یہاں بیرحال ہے کہ پورام صرع در کنار اس کا
جزوتک اٹھانے ہے ڈرتا ہول کہ کہیں الفاظ یا اعراب وغیرہ کا الٹ پھیر نہ ہوجائے۔ جب شاعر دوسرا
مصرع پڑھتا ہے اور اکثر بار بار اور دیر تک پڑھتا رہتا ہے پہلا بھول چکا ہوتا ہوں، اس لئے پور ہے
شعر کی داد دینے کے لئے طرح طرح کے سامعین کا منہ تکنا پڑتا ہے اور جلد سے جلد فیصلہ کرتا پڑتا ہے
کدان میں سے کون طوے مانٹرے کی غرض سے آیا ہے، کون میز بان کو ایصال ثو اب کرتا چاہتا ہے
کون شاعر کو ضرب شدید یا خفیف پہنچانے کا تہیہ کرر ہا ہے اور کون بھو کو دکھا سکوں۔ دوسری اور سب سے
کون شاعر کو ضرب شدید یا خفیف پہنچانے کا تہیہ کرر ہا ہے اور کون بھو کو دکھا سکوں۔ دوسری اور سب سے
کون شاعر کو ضرب شدید یا خفیف پہنچانے کا تہیہ کرر ہا ہے اور کون جوتا ہوں لیکن داد دوسری طرح و بیا ہوتا ہے۔ ساتھ بی ڈرتا بھی بھی میں شعر ہے متاثر ایک طرح ہوتا ہوں لیکن داد دوسری طرح و بیا کہیں مقدم موخر نہ ہوجائے! چنا نچہ جہاں کہیں
بڑی آن مائش سے ہوتی ہوتا بھی رہتا ہوں کہاں کہیں مقدم موخر نہ ہوجائے! چنا نچہ جہاں کہیں

اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ شاعر اور اس کے کلام دونوں کی کرامات پرسب سے پہلے جھے ایمان لا ناپڑے گا اور اعلان بھی کرنا پڑے گا میں داد دینے والا ساتھ لے جاتا ہوں جس کی مجھے خاصی قیمت اوا کرنا پڑتی ہے۔ داد دینے والے سے بیہ طے رہتا ہے کہ وہ اس طرح داد دے کہ اگر میں دینے لگوں تو کوئی سن نہ پائے یا دینے والا ہوں تو ہمت نہ پڑے۔

عالبًا فروری ۱۹۵۹ء کی آخری تاریخین تھیں۔ '' آتش گل'' پر جگر صاحب کو ساہتیہ اکیڈی کا انعام ملا تھا۔ جیسا کہ قاعدہ بنارکھا تھا دلی ہے واپسی پر میر ہے ہاں تھہر گئے۔ یہ ان کاعلی گڑھ میں آخری قیام تھا۔ صحت کافی گر چکی تھی لیکن طبیعت بشاش تھی۔ معمولات میں زیادہ فرق نہیں آیا تھا۔ دوستوں کی آمد ورفت، مقررہ گھر انوں پر حاضری، طالب علموں سے ملاقات، بچوں ہے تفریخ برستور تھی۔ صبح کا وقت تھا، محن میں دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔خلاف معمول مجھے اندر سے بلوا بھیجا۔ آیا تو جگرصاحب کو غیر معمولی طور پر شگفتہ پایا۔ جیسا کہ ان کا قاعدہ تھا مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہی سر جگرصاحب کو غیر معمولی طور پر شگفتہ پایا۔ جیسا کہ ان کا قاعدہ تھا مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہی سر جگرصاحب کو غیر معمولی طور پر شگفتہ پایا۔ جیسا کہ ان کا قاعدہ تھا مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہی سر سے پاؤل تک شوق و شیفتگی کا عالم ۔ بچھر رہے۔ پھر بے اختیار بول پڑے آج میں نے آپ کو تکلیف سے پاؤل تک شوق و شیفتگی کا عالم ۔ بچھر رہے۔ پھر ہے اختیار بول پڑے آج میں نے آپ کو تکلیف دیے کی جرات کر ہی ڈائل۔ میں نے کہا، جگر صاحب، اچھا کیا مجھے بھی تو یہ کہنے کا فخر حاصل ہوا، کہ آپ بلا بھیجا۔ خوش ہو گئے۔ میں بیٹھ گیا۔

جگرصاحب اچھی طرح جانے تھے کہ میری طبیعت کچھ دنوں سے خراب رہے گئی تھی۔ لیکن انہوں نے آج نہ پہلے بھی میر ہوئی ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا کرنا چاہئے، نیچے کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں، کس کی شادی ہوئی ہے، کس کی نہیں، کون یا کتان ہیں ہے، کون ہندوستان میں، کتنے ہور کے ہیں، کس کی شادی ہوئی ہے، کس کی نہیں، کون یا کتان میں ہے، کون ہندوستان میں، کتنے ہیں، کس کے دوزگار ہیں، کتنے نہیں، مشیت الہی یا حکومت کی پالیسی کیا تھی، جس پر مجھے مبر کرنا چاہئے یا بغاوت، جسیا کہ اس طرح کی باتیں ملاقات کے وقت کے لئے لوگ عموماً حفظ کرر کھتے ہیں۔ وہ مرف بید کھی کراس طرح خوش ہوجاتے جسے بیتمام باتیں پوچھ لیں اور مطمئن ہو گئے اور مجھے مبار کباد دے ڈالی۔

یادئیں آتا کہ کون کون کی غزلیں سنا کیں۔اس میچ کوانہوں نے جس در داور وارفگی ہے اپنا کلام سنایا اس سے پچھالیا محسوس ہوا جیسے وہ آج میری تمام عمر کی محبت کا صلہ دینے کی کوشش کر رہے ہوں جس سے برنا صله ان کے پاس دوسرا نہ ہو۔ جیسے سب سے بے تعلق ہو کر میرے لئے اپنے کواپنے ای نفے میں ضم اور ختم کر دینا جا ہے ہوں! سنانا ختم کرتے ہی مسکرا کراور بات چھیڑر دی۔ جیسے بیسنانا کوئی غیر معمولی واقعہ نہ تھا اور بیسب محض اس احتیاط کے پیش نظر کہ اگر اس کا کوئی ممکنین اثر جھے پر ہوا تو جلد سے جلد ذاکل ہوجائے۔

اس وقت یہ بحث پیش نظر نہیں ہے کہ ہمارے شعراء مشاعروں میں کمن سے پڑھتے ہیں تو اچھا

کرتے ہیں یابرا۔ یہاں تو صرف جگرصاحب کے پڑھنے کا سوال ہے۔ بعض اصحاب، مرحوم کے کلام کی تا تیرکو بھی بھی ان کی خوش الحانی پرمحمول کرنے لگتے ہیں۔ لیکن مجھے ان کی آواز اور پڑھنے کا انداز ہمیشہ ان کے کلام کا ہر معلوم ہوئے۔ مرحوم کے کلام اور پڑھنے کے انداز و آواز میں غیر معمولی ہم ہمیشہ سے ملتی تھی جیسے

رج ب ب م ظہور بادہ نہیں، بے بادہ فروغ جام نہیں یاد آتا ہے کہیں میں ۔ س طرح کی بات کھی ہے کہ اصغر گونڈوی مرحوم کے کلام کو پڑھتا ہوں تو اصغرصا حب سامنے آجا ہے ہیں اور اصغرصا حب کا تصور کرتا ہوں تو ان کا کلام یاد آنے لگتا ہے۔ جگر صاحب کا کلام ان کی آواز ہے اور ان کی آواز ان کا کلام! کہیں یوں بھی سنا ہے کہ آواز کلام اور کلیم کو ایک ہی مانے ہیں!

جگرصاحب کے جذبات تیز و تند سے ،اس اعتبارے وہ سرایج الحس بھی ہے۔ کوئی واردات ہو خار جی یا داخلی ، دور ہو یا نز دیک شخصی ہو یا اجتماعی اے بہت جلد اور بڑی شدت ہے محسوس کرتے ہے۔ یہ دار جی یا داخلی ، دور ہو یا نز دیک شخصی ہو یا اجتماعی اے بہت جلد اور بڑی شدت ہے محسوس کرتے ہے۔ سے بات دوسر سے شاعروں میں بھی مل سکتی ہے ،لیکن اکثر اس فرق کے ساتھ کہ جذبات کتنے ہی تیز و تند ہوں جگر صاحب کے شریفانہ شاعر اند تصرف سے وہ اپنی قباحتیں اور کثافتیں کھود سے ہیں ، زور قائم رہتا ہے اور اگر بڑھ جاتا ہے۔ اعلی اور ادنی شاعر میں اکثر اس طرح بھی امتیاز کرتے ہیں کہ کس قائم رہتا ہے اور اگر بڑھ جاتا ہے۔ اعلیٰ اور ادنی شاعر میں اکثر اس طرح بھی امتیاز کرتے ہیں کہ کس کے یہاں کون چیز کیا بن گئی۔ اعلیٰ اسفل میں جاگر ایا اسفل کو اعلیٰ کی طرف رہبری ملی۔

شاعر کے ظرف و ذوق کا سی اندازہ لگانے کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ وہ عورت اور متعلقہ جذبات کا کس طرح اظہار کرتا ہے۔ وہ عورت کوجم کی لذت کا صرف ایک وسیلہ جھتا ہے یا اس کو ایک قدراعلی اورایک ذمہ داری بھی مانتا ہے۔ جگرصا حب کے محرکات شعری میں عورت کاعمل وظل ایک قدراعلی اورایک ذمہ داری بھی مانتا ہے۔ جگر صاحب کے محرکات شعری میں عورت کاعمل وظل کم نہیں ہے، لیکن انتا ہی عورت کا احترام اور اس سے عشق کا ارتفاع بھی ملتا ہے۔ یوں بھی وہ کسی جذبہ فکر یا خیال کو مرتفع کے بغیر پیش کرتے۔ شاعری اور شاعر دونوں کی بڑائی اسی میں ہے۔ بعض شاعر ہر طرح کے جذبات و خیالات کو جوں کا توں پیش کردینا شاعری کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی بھول یا بددیا نتی ہے۔

ضمنا یہاں ایک بات کا اظہار کر دینا جا ہتا ہوں۔ ہمارے شعراء اور افسانہ نگارا یہے ہیں جن کی فنی جا بک دئی میں شبہ نہیں، لیکن وہ اپنے جذبات و داردات کو ظاہر کرنے میں احتیاط ہے کام نہیں لیتے اور اس کو اپنی خامی نہیں شاعری کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ شہوت، غصہ، نفرت، خود نمائی کے جذبات بڑے منہ ذور ہوتے ہیں اور کم وہیش ہرانسان میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی غلط نہیں ہے کہ حیوان ان پر قابونہیں رکھ سکتا۔ لیکن انسان ان کو بس

بی میں نہیں رکھتا بلکہ ان کو بہتر مقاصد اور بہتر مشکل میں ڈھال دیتا ہے۔ وہ محسوس تو حیوان ہی کی طرح کرتا ہے، لیکن اظہار انسان کی مانند کرتا ہے جومحسوس کرے، اس کو ظاہر کرے قرین فطرت یقینا ہے، قرین انسانیت نہیں ہے۔ اپنی خامی کو شاعری کا تقاضا سمجھتا نالائقتی کی علامت ہے۔ انسان کا انا الحق کہنا ایسا غلط نہیں ہے۔ تلاش معرفت میں بعض فقر ایا صوفیاء پریہ واردات طاری ہوئے ہیں، لیکن ان واردات اوران کے اظہار کو دلیل کم نظر و کم ظرفی قرار دے کر کہنے والے کوئل کر دیا گیا ہے۔

سواالہام کے جوخدا کی طرف سے صرف اس کے دسول پر نازل ہوتا ہے اور دسول اس کو بجنہ امت کو پہنچا دیتا ہے، کوئی ایسا خیال نہیں ہے جوشاع کے دل میں آتا ہواور وہ اس میں حسب ضرورت نظرف کے بغیرہم تک پہنچا دیتا ہو۔ بیتمام ترشاع کے ذوق اور ظرف پر شخصر ہے کہ وہ اس خیال کوکس مقصد ہے کس شکل میں ہم تک پہنچا تا ہے۔ اگر وہ سرشت کا اچھا، فن سے واقف، زبان کا رمزشناس ہے، کہنے کا سلیقہ رکھتا ہے اور شیح موقع وکل رکھتا ہے تو اس کی بات موثر مفیداور دیریا ہوگی۔ اگر اس میں بیصفات نہیں ہیں تو بیشاعری نہیں کچھا ور ہوگی جس کو آپ شاعرکی نارسائی یا نالائقی سے تعبیر کر سے ہیں۔ شاعر ڈاک خانہ، تار گھر، ریڈ یونہیں ہوتا جو صوف خبر رسانی کا کام انجام دیتے ہیں۔ وہ فذکار اور معلم کی حیثیت سے حسن، صدافت کا داعی ہوتا ہے۔ اردوشاع وں کی فہرست پر نظر ڈالئے اور ہر شاعر کے کلام کی عمر اور انجام کو اس پیانے سے ناپ نیجئے۔ یوں دنیا میں کوئی نالائق یا نالائقی الی نہیں شاعر کے کلام کی عمر اور انجام کو اس پیانے سے ناپ نیجئے۔ یوں دنیا میں کوئی نالائق یا نالائقی الی نہیں ہے جس کے لئے کوئی سند جواز نہ تھنیف کی جا سکے۔

جگر، اصغراور فانی ان سرآ بدغزل گویول میں ہیں جن کا کلام ان مخصوص صحبتوں میں بھی بے تکلف پڑ ھااورلطف سے سنا جاسکتا ہے جہال رند، پارسا،خورد و بزرگ، مال، بیٹیال، بہن، بہو، بیوی بیک وقت موجود ہول اورمحفل ثو اب کمانے کے مقصد سے نہیں تفریح وانبساط خاطر کے لئے منعقد کی گئی ہو۔ آج اس طرح کی بات کی شاعر کی بڑائی میں بیان کرنا خود مجھے اپنے کانوں کو اجنبی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے اسے مفتحکہ خیز بھی سمجھیں تو کیا عجب! ان میں جگر صاحب کو ایک گونداس لئے فضیات جاصل ہے کہ وہ اپنے ان ساتھیوں سے زیادہ جذبات کی بعض نزاکتوں کو اپنے کلام میں جگہ دیتے ہیں۔

فانی کا جہان ہی دوسرا ہے۔ ان کے ہاں اس طرح کی دشواریاں پیش نہ آتی ہوں تو کوئی تعجب نہیں۔ وہ سرتا پالم ہیں لیکن اسے عمکین ٹیس جینے عمکین شاعر ہیں۔ غم کا ذکر انہوں نے جس رکھ رکھاؤ سے کیا ہے اس سے غم عم نہیں رہا ایک انداز فکر ، آرٹ یا عبادت بن گیا۔ ان کے ہاں غم کا انداز بین و بکا کا نہیں ، عرفان و ایقان کا ہے۔ بڑھی ہوئی داخلیت کے سبب سے کہیں کہیں وہ الفاظ کے الداز بین و بکا کا نہیں ، عرفان و ایقان کا ہے۔ بڑھی ہوئی داخلیت کے سبب سے کہیں کہیں وہ الفاظ کے الت بھیر سے بھی کام لیتے ہیں لیکن میشعوری اور شاعرانہ ہوتا ہے اس لئے ذوق پر بارنہیں ہوتا ،

ا کثراس کی سیرانی کا باعث ہوتا ہے۔

اصغرکے لیجے میں جیسی شائنگی وشکفتگی، جذبات وافکار کی جوتازگی و تہذیب ملتی ہے، نیز شت منتخب اور مترنم الفاظ و ترکیبیں جومفہوم اور معانی کو زیادہ حسین و رکنشین کر دیتی ہیں، بجائے خود ایسے عوال ہیں جو غیر صالح خیالات و جذبات کے اظہار کے منافی ہیں۔ اصغر کے بہاں عورت، تصوف، عاشق اور سیاست کا وہ'' روز مرہ اور محاورہ'' نہیں ملے گا جے عام طور پر دو مرے شعراء بھی بھی '' رسم یا بندی اوقات' کے طور پر کام میں لاتے ہیں۔ لیکن ان کے کلام میں ان سب کے بروی دکش جانی پہندی اوقات' کے طور پر کام میں لاتے ہیں۔ لیکن ان کے کلام میں ان سب کے بروی دکش جانی پہندی او تات کر چونکا دینے والی تصویریں اور تعبیریں ملیں گی! ان پر اور ان کی شاعری پر خود ان کا شعر گواہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ باد صباحین میں غنچہ وگل کو کس مزے سے چھیٹر تی ہے۔ لیکن اس کی یاس دامانی پر حرف نہیں آتا!

معتبر شاعر وہ ہے جوتمام علوم "سینہ وسفینہ" کے اسرار ورموز سے کما حقہ داقف ہویا نہ ہو،اس

ہ آشا ہوکہ فلال خیال، جذبہ یا فکر پر کس علم کاعمل مناسب حال ہوگا۔ مثلاً کی خاص خیال کوفنون

لطیف، فلسفہ تصوف، اخلا قیات، نہ ہیات، کیمیا، طبیعیات وغیرہ میں سے کسی علم وفن یا علوم وفنون کے

رمز ورعایت کی، و سے سلجھا کر توانائی دے کر اور سنوار کرسامعین تک پہنچایا جائے تا کہ وہ زیادہ

زیادہ مفید وموثر ہو۔ یہاں اس سے میرماد نہیں ہے کہ ہر شاعر علم وفن سے واقف ہو (سب سے زیادہ

تواسے اپ نرض اور فن سے واقف ہونا چاہیے ) کہنا صرف اتنا ہے کہ جوعلوم انسان کو فطرت کا راز

تواسے اپ نرض اور فن سے واقف ہونا چاہیے ) کہنا صرف اتنا ہے کہ جوعلوم انسان کو فطرت کا راز

سیجھے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں اپنے اپنے طور پر مدد پہنچاتے ہوں، شاعر کو ان کاعلم ہونا چاہیے۔

اس کو شاعر کے ان علوم پر قدرت رکھنے سے تعیر نہیں کریں گے، نہ اس کا مطالبہ کریں گے بلکہ ان علوم

پر اس کا شاعر انہ تصرف قرار دیں گے اقبال اس رمز سے خوب واقف تھے، غزل گوئی میں کسی صد تک

اصغر مجھے ایسے معلوم ہوئے۔

حرت عشق کازی کے بہلو اور بے ساختگی کے انداز کو بیش پیش رکھتے ہیں۔ حسرت عشق مجازی کے مزاج دال اور مختسب دونوں تھے۔ اتی حسین رچی ہوئی جیتی جاگئی خار جیت صف اول ہی کے شعراء میں ملے گی۔ خار جیت کا نبا ہمنا دا خلیت کے نباہنے سے زیادہ مشکل اور ذمہ داری کا کام ہے۔ میرے نزدیک خار جیت اور دا خلیت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک کو جانے بغیر دوسرے کا ہور ہنا نا رسائی یا نا اہلی کی دلیل ہے۔ خار جیت کے آداب اور موقع وکل سے بے پروایا برگاندرہ کر داخلیت کا محجے عرفان نہیں ہوسکتا اور داخلیت کے رموز سے نا آشنا رہ کر خار جیت کا کاروبار کرنا سطحیت اور جنا ہیں ہوسکتا اور داخلیت کے رموز سے نا آشنا رہ کر خار جیت کا کاروبار کرنا سطحیت اور جنا ہیں ہوسکتا

جگر صاحب نے حسن وعشق کے علاوہ سیاسی وساجی حالات وحواوث بر بھی اظہار خیال کیا

ہے۔ سیای تاثرات کوشعوری طور پرغزل کے جام و بینا میں ڈھالنے کی سب سے پہلی وہ کامیاب
کوشش میل نے کی ہے۔ اس میں اان کے پیش نظر روصرت موہانی ہیں۔ لیکن حسرت کی غزلوں میں
سیای رنگ اتفاد اخلی نہیں ہے، جتنا خارجی۔ ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے فکر بخن کرتے ہوئے ایک آ دھ شعر
سیای رنگ کے آگے تو ان کو بھی غزل میں ڈال دیا۔ حسرت کی سیاست اور شاعری علیحدہ علیحدہ
خیالات میں بٹی ہوئی ہیں۔ سیای شعور کے چھینے مولانا محم علی جو ہرکی غزلوں میں بھی ملتے ہیں۔
خیالات میں بٹی ہوئی ہیں۔ سیای شعور کے چھینے مولانا محم علی جو ہرکی غزلوں میں بھی ہے ہیں۔
سیای شک نظری اور سیای تیرہ دلی کے خلاف دونوں کے کلام میں اجتماح کی ایک زیریں ہر ملتی ہے جو
رفتہ رفتہ جگر کے یہاں زیادہ تو کی اور نمایاں ہوگئی ہے۔ جگر صاحب نے مستقل نظمیں بھی کہی ہیں اور
اپنے تاثرات کا اظہار بڑے درداور دلیری سے کیا ہے۔ سب وشتم اور شور وفتن سے نہیں ، بعض معصوم
جس سے انقلا بی شاعری مراد لیتے ہیں۔

یہاں اس امر کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ حسرت اور سہیل دونوں کے سیاس مسلک تھے۔ ان کے کلام میں اس کا اثر ملے تو تعجب کی بات نہیں۔ جگرصا حب کسی سیاس جماعت سے وابستہ نہیں تھے، کم ہے کم جہاں تک مجھے اس کا علم ہے۔ اس لئے جگرصا حب جب کسی (ظلم وزیادتی) پر ملول یا برہم ہوکر پچھے کہتے تو ہر طبقے کے لوگ متاثر ہوتے۔ اس لئے کہان کی آواز کو کسی سیاسی یا جماعتی نعرے کی صدائے بازگشت نہیں بلکہ انسانی ضمیر کی بچار سمجھتے تھے اور جگرصا حب نے بقیناً وہ درجہ حاصل کر لیا تھا جہاں ان کی آواز کو یہ حیثیت حاصل کر لیا تھا جہاں ان کی آواز کو یہ حیثیت حاصل تھی !

جگرصاحب کواعزازی ڈائر یکٹریٹ تفویض کرنے کا مسئلہ سلم یو نیورٹی کے سامنے آیا تو سب
سے زیادہ جس خیال نے اس تحریک کو تقویت پہنچائی وہ یہ تھا کہ جگرصاحب اب شاعری کے دبستانوں
اور حریفانہ چشمکوں سے بلند اور شخصیت کے اعتبار سے بھی (غیر متنازعہ فیہ) ہو چکے ہیں۔ ان کی
شاعری پر کسی طرح کالیبل لگا کر مخصوص وجمود نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شاعری کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں
شاعری پر کسی طرح کے ساتھ ساتھ شاعر کی اہمیت وعظمت کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ پیش کش جگر صاحب کو علی
گڑھ کی طرف سے آنی بھی چا ہے تھی، اس لئے کہ علی گڑھ نے بی اردوادب کے دبستانوں کو ختم کیا
گڑھ کی طرف سے آنی بھی چا ہے تھی، اس لئے کہ علی گڑھ نے بی اردوادب کے دبستانوں کو ختم کیا
شااس کوایک شکنائے آب سے نکال کر''زندہ روڈ' کا درجہ حاصل کرنے کی صلاحیت بخشی تھی!

علی گڑھ نے اس طرح جوعزت افرائیکی کاس کا جگرصاحب پر بردااثر تھا۔ کنووکیش کے موقع پرآنے کے لئے بے قرار تھے۔ ہر خط بین اس کا ذکر کرتے اور ہر شخص سے کہلا ہیجے لیکن صحت اتن گر چکی تھی کہ معالجوں نے سفر کرنے کی اجازت نے دی۔ جگرصاحب کوعلی گڑھ سے عشق تھا۔ یہاں کی دعوت پر ضرور آتے اور آجاتے تو جیسے علی گڑھ کا گوشہ گوشدان کی موجودگی سے زمز مدیج ہوجا تا! جگرصاحب ان دسوم و قبود اور اصرار وا نکار کے حدود سے آگے نکل گئے تھے جو ہمارے بعض جگرصاحب ان دسوم و قبود اور اصرار وا نکار کے حدود سے آگے نکل گئے تھے جو ہمارے بعض

شعراء کا وطیرہ بن گیا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ علی گڑھ بلائے جاتے تو بڑی خوشی سے چلے آتے تا وفتیکہ کوئی سخت معذوری سے سابقہ نہ ہوتا۔ جو پچھ پیش کیا جاتا خوشی سے قبول کر لیتے۔طلباء ان کا ا احترام کرتے تھے اور ان کی پذیرائی کو اپنے لئے سرمایہ افتخار جانے تھے۔ اس لئے ان سے زیادہ سے زیادہ جو بن پڑتا مدد کرتے۔ دوسرے شعراء کے لئے بھی علی گڑھ میں بہت پچھ ہوتا ہے لیکن جس 'فیادہ جو بن پڑتا مدد کرتے۔ دوسرے شعراء کے لئے بھی علی گڑھ میں بہت پچھ ہوتا ہے لیکن جس 'فیادہ ہے اختیار شوق'' سے جگرصاحب کے لئے بوتا دوسروں کے لئے نہیں!

جرصاحب اس بربھی اصرار نہیں کرتے تھے کہ ان کے بڑھنے کا نمبرسب سے پہلے آئے۔ کس کے بعد آئے یا سب کے بعد آئے۔ جب کہا گیا، جتنا کہا گیا، پڑھ دیا اور اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ یر صنے سے پہلے بطور قیدیا معذرت ندا نکار کرنے ندافتار، فرصت کی کمی، صحت کی خرابی، سفر کی صعوبت وغیرہ کا بھی ذکرنہ کرتے جیسا کہ شعرابالعموم کیا کرتے ہیں۔ یہاں کہتے بھی کسی نے نہیں سنا کہ پیشعر ملاحظہ فرمائے گایا وہ دوسرے شاعروں کے پڑھنے کے طریقے یااس کی بج دھج یااس کے کلام پر نکتہ چینی کا ایک لفظ نہ کہتے ، خاموش بیٹھے رہتے۔ آس یاس والوں سے گفتگو یا ہنسی نداق کرتے۔ سنجید گی اور خلوص سے شریفانہ زم کیج میں داد دیتے ، ہرشاعر کا اگرام محوظ رکھتے ایک بارتو ایہا ہوا کہ ایک لڑے نے مشاعرے میں عمرا یا غلطی ہے جگر صاحب کی برانی کوئی غزل پڑھ دی۔ جگر صاحب پاس بیٹھے تھے۔ کسی طرح کامطلق اٹرنہیں لیا۔ لڑ کے کی بیٹے تھپتھیائی اور شفقت کا اظہار کیا۔ ہیدد کی کرکسی اور کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ لڑ کے ہے تعرض کرتا۔ جیسا کہ بیان کر آیا ہوں علی گڑھ کے طلباءخواہ وہ کئی مسلک و ہذاق کے ہوں۔ جگرصاحب کو بڑی عزت دمجت کی نظرے دیکھتے تھے۔ بیا متیاز بہت ہے لیڈروں کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ میں نے اکٹر محسوں کیا جیے ان سے ل کرطلباء کی صحت مند صلاحیتیں بیدار ہونے لگی ہوں۔ یوں بھی علی گڑھ کے طلباء میں اچھے اثرات کے قبول کرنے کی استعداد نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔اس کا سب وہ روایت اور وہ فضا ہے جس کے قائم کرنے میں ہماری قوم کے بہترین افراد نے اپنی بہترین صلاحیتیں مدتوں صرف کی ہیں۔جس طرح طلباء میں ڈسپلن قائم رکھنے کے لئے اليح اساتذه ، الحجي لا بمريري ، احجها ساز وسامان ، احجها كهانا پينا ، ربنا سهنا، باغ ،سبزه زار ، صحبت اور تفریحسیں اور ورزشیں، کھیل کے میدان، ڈائینگ ہال، یونین کلب وغیرہ سود مند ثابت ہوتے ہیں، ای طرح کچھاس طرح کا انظام بھی ہونا جائے کہ ہماری وہ گراں نمایے مخصیتیں جوعلی گڑھ ہے باہر ہوں،خواہ دہ علم وفضل کے شعبے سے تعلق رکھتی ہوں،مسلم یو نیورٹی کے حدود کے اندر فراغت سے مستقلا آباد موجائين اور مارے نوجوان طلباء كير چشمه فيض نابت مول-

ذہن میں کچھای طرح کی ہاتیں تھیں کہ چنددن ہوئے بعض احباب نے اس کی کوشش شروع کر دی تھی کہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ آرام و یکسوئی کی زعدگی گزارنے کے لئے جگر صاحب

مستقل طور پیلی گڑھ آ جا کیں ۔لیکن بیرکوشش آ گے نہ بڑھ تکی اور جگرصا حب ہمیشہ کے لئے ہم ہے جدا ہو گئے!

جلیل القدر معاصر شعراء کی طرح جگرصاحب نے مشاعرے کی مزلت اور آخر دم تک بنایا اور اس دوایت کو برقرار رکھا جس کی رو ہے مشاعرے کا شعار اعلیٰ تہذیبی اداروں میں ہوتا تھا۔ بعض ارباب شخن کی یہاں مشاعروں میں ای طرح کے آ داب محوظ رکھے جاتے ہے جو ذہبی یا نیم ذہبی مخفلوں کے ہوتے۔ ہماری زبان جس رہے کو پینی اور تہذیب کو جوگراں ما نیگی نصیب ہوئی، اس میں ان مشاعروں اور ان کے آ داب کو بڑا دخل ہے۔ زبان اور تہذیب ای طرح کی آ زمائش ہے گزر کر اپنا مقام بیدا کرتی ہیں۔ نو جو ان طلباء کا ہجوم خواہ کسی سلسلے میں اکتھا ہو، ادنیٰ بہانے یا اشارے پر آج جس طرح بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ سب کر گزرتا ہے جو کسی اور کے مناسب حال ہو یا نہ ہو، طلباء کے شایان شان ہر گزنییں ہوتا۔ مشاعروں میں آج سے کم وہیں ، ۲۵ سال پہلے تک کم از کم علی گڑھ میں شایان شان ہر گزنییں ہوتا۔ مشاعروں میں آج سے کم وہیں ،۲۰ سال پہلے تک کم از کم علی گڑھ میں دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس میں سامعین کا جا ہے جتنا گناہ ہو، ہمارے شعراء کا بھی پچھ کم نہیں۔

بعض شعراء ایک ایسے مشاعرے یا مواقع کے لئے جہاں نوجوان لڑکیاں اور خواتین موجود ہوتی ہیں ، ایک تابسند یدہ اور بیبا ک نظمیں لکھ لاتے ہیں جونوجوانوں کے حیوانی وشہوانی جذبات کو برا پیختہ و بے قابو کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ اسے بیشعراء اپنا بڑا کار نامہ اور انعام سجھتے ہیں۔ ویکھا تو یہاں تک گیا ہے کہ مشاعروں میں اس نظم کوسنانے کی کوئی فرمائش نہیں کرتا تو بیشعراء خود نہایت بے غیرتی کے ساتھ اور استے ہی بھونڈ ہے بن سے اشار تا اس کی یا دو ہائی گرتے ہیں! شاید عالب کی پیروی میں جہاں انہوں نے ''غریب شہر نجہنائے گفتی دار د'' کہا ہے!

جگرصاحب میں بڑی حیااور غیرت تھی۔ کہیں کمی مخفل میں بیٹے ہوں ہمیشہ نظر نیچی رکھتے تھے۔ جیسے اس محفل میں نو جوان خوا تین اور لڑکیوں کواپئی ذمہ داری اور امانت سمجھتے ہوں۔ بے تکلف احباب میں بھی بیٹھ کر دہ اس طرح کے فقرے زبان پرنہیں لاتے تھے جن میں عور توں سے بے راہ روی کے روابط کا اشارہ ملتا ہو، جوخواہ دہ فقری کتنے ہی '' در پردہ'' کے جاسکتے ہوں۔

ان باتوں کا خیال کرتا ہوں تو جگرصاحب اور ان کے پرانے ساتھی شعراء آج کس جرت والم سے یاد آتے ہیں جن کو دیکھ کراس وقت تو اتنانہیں، جتنا اب محسوس کرتا ہوں کہ تہذیب وشرافت بھی دنیا میں کتنی بڑی نعمت ہے اس لئے ذمہ داری ہے۔

جگرصاحب شعر کہ سکتے تھے، اپنے شعر پرمضمون نہیں لکھ سکتے تھے۔ اچھے اور بڑے شعراء بالعموم ایسانہیں کر پاتے۔ بعض ایسا کر سکتے ہیں لیکن ان کامضمون ان کے شعر سے اچھا ہوتا ہے اور بھی مجھی بجائے ان کے دوسروں پرصادق آتا ہے۔ اس لئے وہ خارج از بحث ہیں۔ جگرصاحب سے جب بھی اس طرح کی بات آئی، بڑے شوق سے بحث میں حصہ لینے کے لئے تیار ہوئے۔لین گفتگو

پھاس طرح کی کرنے لگتے تھے جیے شعر کہنے کے طور طریقوں پر بحث نہ کر رہے ہوں، غزل کی
اہمیت سے انکار کرنے والے سے لڑائی مول لینے پر تیار ہوں۔ بیلڑائی بھی پچھاس طرح کی ہونے
والی ہوتی جیسے اس نیک کام کے لئے حربہ کوئی نہ ہو، حوصلہ بہت ہوطا ہر ہے۔ایسے نبرد آزما کا زیادہ ور
تک مقابلہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔

بایں ہمدایک جگدوہ بڑی جرات اور صفائی سے ایک ایک بات کہد گئے بیں جو ہاری اردو شاعری کے اعتبار و امتیاز کو بڑی خوبی سے واضح کرتی ہے۔ شعر یاد نہیں آتا۔ مفہوم یہ ہے شعر میں "مشرقیت" نه ہوتو وہ مغربیت کی نقالی ہے اور پھی ہیں۔ یہ بات بظاہر مولویوں جیسی معلوم ہوتی ہے، لیکن دراصل بیرایی ہے نہیں۔مشرقیت کیا ہے، کیانہیں؟ اس سے یہاں بحث نہیں۔لیکن نے انداز کے شاعروں کواس تکتے پرسنجیدگی کے ساتھ غور کرنا جاہئے۔اس لئے کہ بیایک ایسٹے تھی کا قول ہے جس کے کلام اور شخصیت سے کافی زمانے تک ہم محظوظ و متاثر رہے ہیں اور یہ وہ زمانہ تھا جب مغربیت اورعقلیت اینے منتہا پرتھی اور ہمارے فکر ونخیل پر مغرب سے زیادہ مغربیت طاری تھی۔ جگرصاحب نے براہ راست شاید ہی جھے خطالکھا ہو۔ بچوں میں ہے کسی کولکھ دیتے ، وہ مجھے بتا دیتے۔جگر صاحب کا انداز بھی ان کی دوسری اداؤں کی طرح کتنا دکش تھا۔ وفات ہے پچھ دن پہلے لڑکوں میں سے ایک کے نام خط آیا۔ قیاس کرتا ہوں کہ ضمون کیا رہا ہوگا۔معلوم ہوا کہ شان خط میں بھی وہ رعنائی اور صلابت نہیں رہ گئی تھی جو پہلے تھی ۔ جگر صاحب کا خط شکست نہایت یا کیزہ اور پختہ تھا۔ جس پر النفات خاص ہوتی اس کی اپنی کوئی غزل ہاتھ ہے لکھ کر دیتے اور مخصوص طغرامیں اپنے دسخط کر دیتے اور تاریخ ککھ دیتے۔جگر صاحب کوجس حال میں ہمیشہ ہے دیکھتا آیا تھا،اس کے بعدان کی بیاری کے بارے میں کی ہے کچھ یو چھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔جس خط کا اویر ذکر کرآیا ہوں اس میں ایک شعر لکھا تھا جو مجھے سنا دیا گیا۔ کہ نہیں سکتا اور وں نے بھی کہیں سنایا یر هاہے یانہیں شعریہ تھا۔

کہیں ایثار غم جاتا ہے ضائع چمن شاداب ہے شہنم نہیں ہے جگرصاحب کی زندگی اس طرح کی تھی اور ایسی زندگی کم کسی کونصیب ہوتی ہے۔

# میرا کلام میری نظر میں (جگر مراد آبادی)

جگر نے ''شعلہ طور'' کے پہلے ایڈیشن میں جو۱۹۳۲ء میں ناجی پریس لکھئو سے شائع ہوا تھا اپنے کلام پرخودا پے قلم سے اظہار خیال کیا تھا وہ صغمون بطور یادگار شامل کیا جارہا ہے۔

یہ میں فخر بینیں کہ رہا ہوں بلکہ انتہائی درد کے ساتھ کہ میری زندگی کا ہر شعبہ بخت پریشان اور کج کج واقع ہوا ہے۔خدا جانے کس قدر سرمایہ کلام ضائع ہو گیا اور کس قدراغیار نے فائدہ حاصل کیا۔ شعبرو ادب کے متعلق نثر میں متعدد طویل ومخضر مضامین لکھے جو میرے ذاتی تفکرو تدبر کا متیجہ شعبہ انسوس کہ سب ضائع ہو گئے۔

اولاً تو میرے لئے لکھنا ہی مصیبت ہے کم نہیں۔اس پر بار بار کی شدید جگر کا دیوں کے نتائج کا اس سے آسانی سے محوجو جانا خصوصا میرے لئے کس قدراند و ہناک سانحہ دوسکتا ہے۔

ارادہ تھا''شعلہ طور'' پرخود کوئی مقدمہ لکھوں چنانچہ کئی بار لکھالیکن ہر بار کسی نہ کسی طرح ضائع بی ہوتا چلا گیا۔مشیت الہی شاید جھ سے بید کام لینانہیں چاہتی۔ یا کسی آنے والے وقت تک منتظر رکھنا چاہتی ہے۔

انشاءاللہ العزیز''شعلہ طور'' کی دوسری اشاعت میں اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ سرسری طور پراینے کلام کے متعلق کچھ کہد دینا جا ہتا ہوں۔

"اغلاط" ہے نہ میں نے اپنے آپ کو بے پروار کھا ہے اور نہ انہیں کا ہو کہ رہ گیا ہوں۔ اکثر غلطیوں کا مجھے احساس ہے۔ بعض غلطیاں الی بھی ہیں جنہیں میں نے دانستہ اختیار کیا ہے۔ بعض الی بھی ہیں کہ وہ اپنی جگہ محاس ہیں۔

اکثر الی بھی ہوں گی جن کا مجھے علم نہیں یا جن کو ناقد انہ نظر ہے دیکھ سکتا۔ اس لئے میں خوش

ہوں گااگر مجھے میری غلطیوں پرمتنبہ کر دیا جائے۔

(میرے نظریہ شعری کے اعتبار پر ) مشاعرے کی غزلوں میں ہے بہت کم ایسی غزلیں ہو عتی ہیں جن مرجعی معنوں میں غزل کا اطلاق کیا جا سکے۔ تاہم ہر جگہ آپ میری انفرادیت محسوس کئے بغیر نہیں گر شکیں گے۔

میری شاعری''غزل' ہی تک محدود ہے اور چونکہ حسن وعشق میں میری زندگی ہے۔ اس لئے بعض مستشنیات کوچھوڑ کر بھی دوسرے میدان میں قدم رکھنے کی جرات نہیں کر سکا۔

واقعہ کا نپور کی متعلق جونظم ہے وہ بیٹک بالکل بے اختیارانہ طور پر ککھی گئی ہے لیکن اس میں ایک لفظ ایسا آگیا ہے جس کے مفہوم کی محدودیت پر جھے اکثر تاسف رہا۔ اور وہ لفظ'' مادر وطن' ہے۔ میں وطنیت اور قومیت دونوں کی سخت تا پہند کرتا ہوں۔ ناظرین میں کسی کو اللہ اگر تو فیق عطا فر مائے تو انہیں میری طرف سے قطعاً اجازت ہے کہ وہ اس کوشیح کر دیں۔

اکشرسیای نظمیں بھی کہی ہیں۔ لیکن احباب کے بخت اصرار پر ممکن ہے کہ ان میں بھی کہیں کہیں اجزائے دل پائے جا میں۔ لیکن میرے لئے وہ سرمایہ ناز نہیں۔ اچھا ہوا کہ ضائع ہو گیا۔ البتہ دونظمیں جن میں سے ایک نظم '' تلک کی موت' پر ہے اور دوسری اسکول اسٹرائک کے موقع پر '' بچوں سے خطاب' ۔ ان دونوں کے تلف ہونے کا جھے ضرور صدمہ ہے۔ لیکن تلک کی موت پر جونظم ہے اس میں خطاب' ۔ ان دونوں کے تلف ہونے کا جھے ضرور صدمہ ہے۔ لیکن تلک کی موت پر جونظم ہے اس میں سے بعض بخت کی موت پر جونظم ہے اس میں ہی گئی سے بعض بخت کے۔ اس لئے بید طاہر کئے دیتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ ینظم پورے شباب کے عالم میں کہی گئی جبکہ نہ جھے خرجب کی خرتھی اور ندا پی، اس لئے اس میں بچا غلواور بعض شدید قسم کی لغزشیں ہوگئی ہیں۔ جبکہ نہ جھے خرجب کی خرتھی اور ندا پئی، اس لئے اس میں بچا غلواور بعض شدید قسم کی لغزشیں ہوگئی ہیں۔ میں نے بہت چاہا کہ بیظم دستیاب ہوجائے لیکن نہیں ہوگی۔ اس لئے احتیاطا اس قدر لکھ دیا گیا۔

میں نے بہت چاہا کہ بیظم دستیاب ہوجائے لیکن نہیں ہوگی۔ اس لئے احتیاطا اس قدر لکھ دیا گیا۔

میں نے بہت چاہا کہ بیظم دستیاب ہوجائے لیکن نہیں ہوگی۔ اس لئے احتیاطا اس قدر لکھ دیا گیا۔

میں نے بہت چاہا کہ بیظم دستیاب ہوجائے لیکن نہیں موسل مضمون نگاری کے لئے آبادہ نہیں۔ صرف بھی کھے کہنے کے لئے بچھ کہتا ہوں۔

اپنی خصوصیات شاعری کے متعلق فی الوقت کسی طویل مضمون نگاری کے لئے آبادہ نہیں۔ صرف بھی کھے کہنے کے لئے بچھ کہتا ہوں۔

مجھے اپنے شعر وادب پر سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میری زندگی اور میری شاعری میں بالکل مطابقت ہے۔ تضادنہیں۔

نقالی اور استادانہ مشاقی میرے لئے تنگ رہی ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ تنگ ہجھتار ہوں گا۔ دوسری خصوصیات کی جانب بہت کم حضرات کی توجہ منعطف ہوئی ہے اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ میں نے (اول کلام کا کچھ زمانہ چھوڑ کر) حسن کی قصائی ہندی یا ایرانی عاشق کی طرح عشق کو ذکیل اور رسواصو یت میں ہرگز چیش نہیں کیا بلکہ حسن ہو یا عشق ان کے حقیق تاثر ات و وار دات کو تا امکان صحیح صحیح شاعرانہ اندازیمان کے ساتھ نمایاں کر دیا ہے۔ محا کات کے اعتبار ہے اکثر مقامات آپ کوا یے ملیں گے کہ مصور کے تمام کمالات ان کی تصویر کشی میں بریکار محض ثابت ہوں گے۔

گفظی دمعنوی دونول حیثیتوں میں آپ کوا کثر و بیشتر مستفل اضافات واولیات ملیں گے جنہیں بخوف طوالت چھوڑ تا ہوں۔وفت نہیں کہاس میں زیادہ کچھ ککھا جا سکے۔ناظرین نکتہ رس خود ہی اندازہ فرمالیں گے۔

ممکن ہے کہ اکثر حضرات اپنے کلام پر اتنی ہی جنبش قلم کو پیند نہ فرمائیں گے لیکن اگر ازراہ انصاف غور فرمائیں گے تو یقیناً مان لیما پڑے گا کہ شاعرے زیادہ کی دوسرے شاعریا غیر شاعر کو اس کے کلام پر نفذ ونظر کا حق نہیں۔ بشرطیکہ احتساب نفس کے ساتھ ہو میں نے جو پچھ کھا ہے میں سجھتا ہوں کہ اس میں افسیات کو مطلق دخل نہیں دیا گیا۔

میری زندگی گونا گول انقلابات وتغیرات کا مجموعہ ہے جسے پیم مصائب آلام کی آمیزش نے خدا جانے کیا۔ . کیا بنادیا ہے لیکن میں منہ بنا بنا کرروئے بسورنے کو بالطبع سخت ناپسند کرتا ہوں۔خود میں نے کہا ہے

> جال ہمہ غم ساختم، رقصم بہ عشق دل ہمہ خول کردہ، خندال میردم

بیشک جس طرح جذبات مسرت وانبساط فطرتی عطیات میں، ای طرح جذبات غم والم بھی۔ لیکن سپچے رونے والے کہاں؟ الفاظ بیشک رونے والے صرف کئے جاتے ہیں لیکن دل ٹو لئے تو ورد کا نام بھی نہیں۔

مثاتی کی بدولت الفاظ پر قدرت حاصل ہے، یا جو جا ہواور جس طرح چاہا کہد دیا۔ زندگی کوشعر سے کوئی تعلق ہو یا شہو۔ لیکن اگر سے رونے والے ہول بھی تاہم اس قسم کا'' شعر وادب' اولا تو حیات قومی کے لئے ستم قاتل کا حکم رکھتا ہے۔ دو پیش کا میاب رونا وہ رونا نہیں جس میں نسائیت وعمومیت پائی جاتی ہے۔ آپ میرے کلام میں بظاہر درد کا عضر بہت کم یا نمیں گے۔ لیکن ذرا تھہر کرآپ اگر جذبات وارشعر کا جان ہ کی تو ایک بہت ہی نازک سی موج در دضر در محسوس کریں گے اور جس طرح میری اور شعر کا جان ہ فیل گی تو ایک بہت ہی نازک سی موج در دضر در محسوس کریں گے اور جس طرح میری زندگی تازہ بہتازہ تو بدنو انقلابات و تغیرات کے ماتحت تبدیل ہوتی گئی۔ بعینہ اس طرح رنگ کلام بھی تبدیل ہوتی گئی۔ بعینہ اس طرح رنگ کلام بھی شدیل ہوتی گئی۔ بعینہ اس لئے جہال تک ممکن ہو سکا اور حافظ نے مدد کی' شعلہ طور'' کو مختلف ادوار میں تقسیم کردیا۔ تاہم نظر ثانی کامختاج رہ گیا۔ انشاء اللہ تعالیٰ دوسری اشاعت میں پورا لحاظ رکھا جائے گا۔



میں اپنے اس مجموعہ کلام کو قائد ملّت مولوی بہادر خال مرحوم سابق نواب بہادر یار جنگ کے نام نامی سے منسوب کرنا اپنا اخلاقی اور ادلی فرض تصور کرتا ہوں جوسرایا گداز ، مجسم اخلاص ، فقید المثال مقرر ، کامیاب مصلح ، اپنے وقت کے عظیم المرتبت خطیب اور ایک جری انسان تھے۔ جن کے گفتار وکر دار میں کوئی تصادنہ تھا۔ وہ بیک وقت تمام محاس شعری کا احاطہ کر لیتے تھے۔ اور ایجھے شعر سے اتن شدت کے ساتھ متاثر ہوتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کوئی دوسرا خوش مذاق نہیں دیکھا۔ خدائے رحمان ورجیم اُن کی زوح کو اپنا اُٹر ب خاص عطافر مائے!



نوب دیکھا ترے جلووں کو مگر کیا دیکھا ایک اک ذره کا آغوش طلب وا دیکھا تیرے دھوکے میں خود اپنا ہی تماشا دیکھا جو يه كهه دے كه ترا حسن سرايا ديكھا لہریں لیتا ہوا اک قطرے میں دریا دیکھا

بر حقیقت کو بانداز تماشا دیکھا جبتی میں تری میہ حاصلِ سُودا دیکھا آئینہ خانہ عالم میں کہیں کیا دیکھا ہم نے ایبا نہ کوئی دیکھنے والا دیکھا ولِ آگاه میں کیا کہتے جگر، کیا دیکھا

كوئى شائسته و شايانِ عم دل نه ملا! ہم نے جس برم میں دیکھا اُسے، تنہا دیکھا

شعر و شباب و نحسن کا دریا بها گیا جب عثق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا خود بن گیا حسین، دو عالم پہ چھا گیا جو دل کا راز تھا اُسے کچھ دل ہی پا گیا وہ کر سکے بیاں، نہ ہمیں سے کہا گیا خود بن گيا حسين، دو عالم پيه چها گيا خوش فکر تھا کہ صاف سے پہلو بیا گیا ول بن كيا نگاه، بكه بن كى زبال آج اك سكوت شوق قيامت بى دُها كيا

يادش بخير! جب وه تصور مين آگيا ناضح فسانه اینا بنی میں اُڑا گیا اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہلِ ول ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا

میرا کمال شعر بس اتا ے أے جگر! وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا

عشق اپنا کام کرتا ہی رہا دل کا شیرازہ بھرتا ہی رہا غم وه میخانه، کمی جس میں نہیں ول وه پیانه، که بھرتا ہی رہا مُن تو تھک بھی گیا، لیکن سے عشق کار معثوقانہ کرتا ہی رہا وہ مثاتے ہی رہے، لیکن سے دل نقش بن بن کر اُبھرتا ہی رہا ول کو بیں خاموش کرتا ہی رہا

کوئی جیتا، کوئی مرتا ہی رہا جمع خاطر کوئی کرتا ہی رہا وهر کنیں ول کی سبھی کھھ کہہ گئیں

تم نے نظریں چھیر لیں، تو کیا ہوا؟ ول مين إك نشر أرتا عي ربا وہی ہے آگ، گرآگ میں دُھواں نہ رہا گر وہ شیوہ فرسُودہ بیاں نہ رہا خوشا وہ سجدہ جو محدودِ آستاں نہ رہا! رہے گاکیا، جو یہ پردہ بھی درمیاں نہ رہا؟ مری بلا ہے، اگر میرا آشیاں نہ رہا کہ تیرے در کے سواکوئی آشیاں نہ رہا گدازِ عشق نہیں کم، جو میں جواں نہ رہا نہیں کہ دل مرا دقفِ غمِ نہاں نہ رہا رہے وہ شوق جو پابندایں و آں نہ رہا! جابِ عشق کو، اے دل، بہت غنیمت جان چن تو برقی حوادث سے ہو گیا محفوظ جنونِ سجدہ کی معراج ہے یہی شاید

کمال قُر ب بھی شاید ہے عین بُعد جگر! جہاں جہاں وہ طے، میں وہاں وہاں ندرہا

موت آگئی کہ دوست کا پیغام آگیا بے اختیار لب پہ ترا نام آگیا شاید کہ دور بادہ گلفام آگیا ابنا وہی ہے، وقت پہ جو کام آگیا سو بار خسن پر بھی یہ الزام آگیا میں آگیا کہ سایہ بتہ دام آگیا کیا جائے، غریب کہاں کام آگیا اکثر ترے بغیر بھی آرام آگیا دل کو سکون، زوح کو آرام آ گیا جب کوئی ذکر، گردش ایام، آ گیا می بیمی ہے شرور، وہ ہنگام آ گیا دیوانگی ہو، عقل ہو، اُمید ہو کہ یاس دل کے معاملات میں ناصح! فکست کیا؟ صیاد شاد مال ہے، مگر یہ تو سوچ لے دل کو نہ یوچھ معرکہ خسن وعشق میں دل کو نہ یوچھ معرکہ خسن وعشق میں یہ کیا مقام عشق ہے، ظالم کہ ان دنول یہ کیا مقام عشق ہے، ظالم کہ ان دنول یہ کیا مقام عشق ہے، ظالم کہ ان دنول یہ

احباب مجھ سے قطعِ تعلق کریں جگر اب آفابِ زیست لبِ بام آ گیا

زندگی سے خسن نکلا اور رُسوا ہو گیا بس کر اے چشم پشیال، کام اپنا ہو گیا جب یہ دل شائستہ عرض تمنا ہو گیا جس نے جو عالم بنا ڈالا، وہ اُس کا ہو گیا مسکرا کرتم نے دیکھا، دل تمہارا ہو گیا دیکھنا کیا ہوں، وہ تیرا بی سرایا ہو گیا مرحبا، وہ جس کو تیرا غم گوارا ہو گیا دفعنا ہر ایک گل کا رنگ گہرا ہو گیا دفعنا ہر ایک گل کا رنگ گہرا ہو گیا شعر ونغره، رنگ و عمت، جام وصبها ہو گیا اور بھی آج، اور بھی ہر زخم گہرا ہو گیا اس کو کیا کیجے، زبانِ شوق کو پُپ لگ گئ اپنی اپنی وسعتِ فکر ویقیں کی بات ہے ہم نے سینے سے لگایا، دل نہ اپنا بن سکا میں نے جس بُت پرنظر ڈالی جنونِ شوق میں انگھ سکا ہم سے نہ بار النفات ناز بھی وہ چمن میں جس روش سے موکے گذر سے بنقاب

### حش جہت آئینہ کسن حقیقت سے جگر قیس دیوانہ تھا، محو روئے کیلی ہو گیا میں دیوانہ تھا، محو

رخصت اے دیر وحرم، دل کا مقام آئی گیا باش اے گرول کہ وقت انقام آئی گیا تو بہ جس سے کا بھی تھی، وہ مقام آئی گیا رفتہ رفتہ سامنے خسن تمام آئی گیا آخر آخر اک مقام ہے مقام آئی گیا میں بیسے مجھ تک دور جام آئی گیا ناگہال آٹھول کو اشکول کا سلام آئی گیا ہوشیار اے عشق، وہ نازک مقام آئی گیا خود زمانہ بن کے تیج بے نیام آئی گیا خود زمانہ بن کے تیج بے نیام آئی گیا زندگی کو راس دردِ نا تمام آئی گیا زندگی کو راس دردِ نا تمام آئی گیا بہکا سا گر طرزِ کلام آئی گیا

رُو بروئے دوست ہگام سلام آئی گیا منظر کچھ رند سے جس کے دہ جام آئی گیا ہرفقس خود بن کے میخانہ بہ جام آئی گیا اللہ اللہ بید مری ترک وطلب کی وسعتیں! اللہ اللہ اول ہرفدم پر تھیں ہزاروں منزلیں النفات چشم ساتی کی شبک تابی نہ ہو جھے النفات چشم ساتی کی شبک تابی نہ ہو جھے مشق کو تھا کب سے اپی خشک دامانی کار جی مشق کو برشش ہرنگہ پر بندشیں، ایک اک نفس کی پرسش ہرنگہ پر بندشیں، ایک اک نفس کی پرسش ہوت نے ہر چندصد ہا تفرقے ڈائے، گر اسکا صحبت رندال سے داعظ پھی نہ حاصل کر سکا صحبت رندال سے داعظ پھی نہ حاصل کر سکا صحبت رندال سے داعظ پھی نہ حاصل کر سکا

بے جگر مُونا ہڑا تھا مدتوں سے میکدہ پھر وہ دَریا نوش، رندِ تشنہ کام آبی گیا

ہر سالس ہے پیغمیر امرایہ محبت اظہار محبت! ارے اظہار محبت! ارے اظہار محبت! اللہ اللہ محبت! اللہ محبت! اللہ محبت! اللہ دے انداز فسول کار محبت! دے اے لذت آثار محبت! اللہ دے، یہ فعلہ رُخیار محبت! کونین ہے خود عاشیہ بردار محبت ایبا بھی کوئی جذبہ سَرشار محبت دیجہے ہیں برستے ہوئے انوار محبت دیجہے ہیں برستے ہوئے انوار محبت و کھلتے نہیں آثار محبت و کھلتے نہیں آثار محبت!

سینے میں اگر ہو دل بیدار محبت وہ بھی ہوئے جاتے ہیں طرف دار محبت ہشیار ہو، اے بے خودو سرشار محبت تادیر نہ ہو دل بھی خبردار محبت توہین نگاہ کرم یار کہاں تک؟ سب بھونک دیے خاروس ندہب وملت کونین سے کیا اہل محبت کو سردکار؟ جوش کی رفعت کوبھی اُس در پہ تھیکا دے ہوں کی رفعت کوبھی اُس در پہ تھیکا دے ہیں تاریک فضاؤں میں بھی اکثر میں کوب سردکار؟ میں اور یہ محبت سے سردکار؟

اب عرض محبت کی جگر کیوں نہیں جُرائت وہ سامنے ہیں، گرم ہے بازار محبت

م ہے کیا نہ صفات و ذات م نہیں ہے تور آرزو، نہ حیات افری آرزو و رقص حیات! مرحبا، عاشقان خوش اوقات! فریم آرزو و رقص حیات! مرحبا، عاشقان خوش اوقات! قو محبت کو الازوال بنا زندگی کو اگر نہیں ہے ثبات ہم نے دیکھے ہیں جا گئے ہوئے دل ہم سے پوچھ ستم کے احمانات آرزو ہر نفس حیات و مرگ عاشق بے نیاز مرگ و حیات باتوں ہیں آج تو سر بزم کہہ گئے وہ ہر ایک دل کو بات آپ جو گئے کہیں بجا، لیکن آپ پر بھی ہیں چند الزامات آپ جو گئے کہیں بجا، لیکن آپ پر بھی ہیں چند الزامات کسن ہوہ تھو تھوں اللہ اللہ اللہ جوم کیفیات! میش وہ تشنہ کام ہے کہ جسے زہر کا گھونٹ بھی ہے آب حیات اسے کہ جسے زہر کا گھونٹ بھی ہے آب حیات اسے کی دیوانے میں اسے کہ جسے اس کی بات ''ماورائے سخن بھی ہے اک بات' دیوانے

تیرا تصور شب بهد شب خلوت غم بھی برم طرب دوری شوق اور شکوه بلب شرم! دل آرام طلب با بی طلب با بی طلب با بی طلب با بی طلب آرام طلب با آرام طلب با آرام طلب با آرام طلب با آرام طلب آران مست و نغه بلب شیشه بدست و نغه بلب شیشه مسلس، ترک و طلب شب ممل، جذب و گریز عشق مسلس، ترک و طلب بیت گئی جو دل پر ته پوچه ججر کی شب اور آخر شب بیت گئی جو دل پر ته پوچه ججر کی شب اور آخر شب بیت گئی جو دل پر ته پوچه ججر کی شب اور آخر شب بیت گئی جو دل پر ته پوچه ججر کی شب اور آخر شب بیت گئی جو دل پر ته پوچه ججر کی شب اور آخر شب بیت گئی جو دل پر تامینان دیکھ تو میرا خسن طلب اور اطمینان دیکھ تو میرا خسن طلب باک ده درد دل که چگر

ہائے وہ درد دل کہ جگر کچھنیں گھلتا جس کا سبب رہے ہے۔

پرائے ہاتھوں جینے کی ہوں کیا؟ نشین ہی نہیں تو پھر قنس کیا؟ مکان و لامکاں سے بھی گذر جا فضائے شوق میں پرواز خس کیا؟

كرم صياد كے صديا ہيں، پھر بھى محبت سرفروشی، جال سے پیاری محبت میں خیال پیش و پس کیا؟ اجل خود زندگی سے کانیتی ہے۔ اجل کی زندگی پر دسترس کیا؟ زمانے پر قیامت بن کے چھا جا بنا بیٹھا ہے طوفاں در نفس کیا؟ قفس کیا؟ قفس کیا؟ قفس کیا؟ اليُو آتا نبيل تھنج كر مُوہ تك نہ آئے گی بہار آب کے برس کیا؟

یک لخطه خوشی کا جب انجام نظر آیا!! مشبنم کو بنسی آئی، دل عنجوں کا بھر آیا یہ کون تھور میں بنگام سحر آیا؟ محسوس ہُوا جیسے خود عرش اُتر آیا خراس کو نظر آیا، شراس کو نظر آیا آیے میں خود عکس آئینہ گر آیا أس برم سے ولَ لے كركيا آج اثر آيا؟ ظالم جے سمجھے تھے، مظلوم نظر آيا أس جانِ تغاقل نے پھر ياد كيا شايد پھر عبد محبت كا ہر نقش نظر آيا النام فی تابی پر کیوں ریج کرے کوئی؟ الزام جو آنا تھا دیوانوں کے سر آیا

یہ محفل ہتی بھی کیا محفل ہتی ہے! جب كوئى أها يرده، مين خود عى نظر آيا

اب مجھ کو تبیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد شاید کہ مرے بھولنے والے نے کیا یاد اب تک ہے وہ اک نغمہ بے ساز وصدا یاد اس وفت وہ کچھ اور بھی آتے ہیں سوا یاد كيا جائے، كيا ہو گيا ارباب جنوں كو مرنے كى ادا ياد نہ جينے كى ادا ياد مدت ہوئی اک حادث عشق کو، لیکن ابتک برےدل کے دھر کنے کی صدایاد ہاں ہاں، مجھے کیا کام مری شدت عم ہے؟ ہاں ہاں، نہیں جھ کورے دامن کی ہوایاد

دنیا کے ستم یادہ نہ اپنی ہی وفا یاد میں شکوہ بلب تھا، مجھے سے بھی نہ رہا یاد چھیڑا تھا جے پہلے پہل تیری نظرنے جب کوئی حسیس ہوتا ہے سرگرم نوازش میں ترک رہ و رسم جنول کر بی چکا تھا ۔ کیوں آگئی ایسے میں تری لغزش یا یاد؟

كيا لُطف كه من اپنا پنة آپ بناؤل سيجيح كوئى مُعولى مولَى خاص ابني ادا ياد لیعنی ہر کیف مستعار سے دور دُور، ای دور فتنہ کار سے دور ہے بہار ای ہر بہار سے دور سِتم و بور آسال سے الگ کرم و لطف عم مُسار سے دور نشہ بی نشہ ہے، خمار سے دور برتو خسن ذات سے نزدی سایت زلف تابدار سے دور اک جہاں، چھم روزگار سے دور

ثابر و ساقی و بہار سے دور مخت ہے، تاج و تاجدار سے دُور ے خزال این ہر خزال سے جُدا خطرة موت اب، ند فكر خيات اک حقیقت، خیال سے برز

عِشق ہے اُس مقام پر کہ جہاں ہے نقص اعتبار سے وور

اے مرے شلید حیات اور ابھی قریب تر خود مری کا وش نگاه، خود مری فکر برده در نالہ بھی میرامطلحل، نغمہ بھی میرا بے اثر عقل کہیں یہ گریڈی، چھوٹ گئی کہیں نظر سارے جہاں کا جائزہ،ایے جہاں سے بے خبر مُسن سے بھی بلندر عشق سے بھی لطیف تر بہتے ہوئے سے قافلے مہمی ہوئی ی رہ گذر تیرے بغیرزندگی، کب سے ہشام ہے بحر میں نے کہا بہچٹم نم، اُس نے سُنا بہ چشم تر لا كه فسانه بائ شوق، اك وه نكاو مختر! میرا سفر ہے در وطن، میرا وطن ہے در سفر عشق نے توڑ دی کمان عقل نے ڈال دی سپر

نغمه ترانفس نفس، جلوه ترا نظر نظر بن گئی مستقل عذاب، جان خراب شوق پر ترا خلوص ولبرى، جان نه ڈال دے اگر معرفت جمال میں، کام نہ آئے بال ویر باہمہ ذوق آ گی، ہائے رے بستی بشرا ديكها باك جهان خاص ميس ني بهي بهي بهي على شورش درد، الأمان! كردش دهر، الحذر! آ، مری جان انظار، آمرے آفاب شوق عرض نیازِ عشق کا جاہئے اور کیا صِلہ؟ لا كه بيان درد دل، اك وه تبسم حري جھ سے کی کو کام کیا، میرا کہیں قیام کیا؟ مُسن سے جونہ ہوسکا، کر گئ حسن کی اک آہ

لا كاستارے برطرف ظلمت شب جہال جہال ایک طلوع آفای، دشت و چن سحر سحر

مجر اک لطیف می خاموش آه پیدا کر قدم قدم یہ وہ اِک طمع راہ پیدا کر

حين ول، حيثم نگاه پيد كر

خلوص عشق ویقین حیات کے ہمراہ جنون شوق و فسون نگاہ پیدا کر رگوں میں بھر کے فروغ جمال اللہ نظر میں فعلگی لا اللہ پیدا کر کی رکوں میں بھر کے فروغ جمال الا اللہ کی ترا مدفن کی زمین ترا مسکن، یہی ترا مدفن ایک زمین سے تو مہر و ماہ پیدا کرا ہے۔

تری رحمت خطا بخش و خطا پیش مری بُراَت خطا کار و خطا کوش بوا جاتا ہے دل پیال فراموش کہال ہے، اے جنونِ خانہ بردوش؟ سی کہہ کر ہو گیا دیوانہ خاموش سلامِ آخری، اے بختِ ہوش! فبر لے اپنی اے غارت گر ہوش ہُوا جاتا ہے تو بھی خود فراموش نہ کینے آگئ دامن تک کی کے بڑا احمال ترا، اُے سوزِ خاموش! یہ انجازِ نگاہِ تانِ ساتی! مری ہتی ہمہ مستی، ہمہ ہوش! یہ انجازِ نگاہِ تانِ ساتی! مری ہتی ہمہ مستی، ہمہ ہوش! ای کو بڑھ کے ہوتا ہے قیامت سلامت باکرامت فتنہ ہوش!

ہمیں شکوے تھے کیا کیا اُن سے لیکن ہمیں ثابت ہوئے احساں فراموش

محبت میں جگر گذرے ہیں ایسے بھی مقام اکثر کہ خود لینا پڑا ہے اپنے دل سے انقام اکثر

بدل ویت ہے دنیا اک نگاہ ناتمام اکثر

کہاں حسنِ تمام یار و تکلیفِ کرم کوشی؟ مرى رندى بھى كيارىدى مرى متى بھى كيامتى؟ ميرى توب بھى بن جاتى ہے مخانہ بجام اكثر محبت نے اسے آغوش میں بھی یالیا آخر تصور بی میں رہتا تھا جواک محشر خرام اکثر

جگر ایا بھی دیکھا ہے کہ بنگام سیمتی نظرے پھی گئے ہیں ساقی و میناوجام اکثر

جو صَيد كا عالم، وبي صيّاد كا عالم أف رنگ زُنِ بانُ بيدار كا عالم! بيسے كى مظلوم كى فرياد كا عالم كيا جائے، كيا ب دل ناشاد كا عالم! معضور تو سر دے سبک ہو گیا، لیکن جلاد سے پوچھے کوئی جلاد کا عالم میں اور رئے جر مسلس کی شکایت! تیرا بی تو عالم ہے، تری یاد کا عالم كيا جائے كيا ہے مرى معراج مقامى عالم تو ہے صرف اك مرى افاد كا عالم ارباب چن سے نہیں، پوچھو یہ چن ہے کہتے ہیں کے نکہت برباد کا عالم کول آتشِ گل میرے نشین کو جلائے

الله رے اس ملفن ایجاد کا عالم! پہروں سے دھڑ کنے کی بھی آتی نہیں آواز

تکول میں ہے خود برق چمن زاد کا عالم

چرهٔ تابال 3 زانوئے شوق پر وہ مچھلے پہر لا کھ رنگیں بیانیوں پے مری غم كى ہر موج، موج طوفال خيز ول كا عالم، خباب كا عالم دل مطرب سمجھ سکے، شاید

وو سال آج مجھی ہے یاد جگر بال مر جیے خواب کا عالم

جنوں کم، جبتو کم، تشکی کم . نظر آئے نہ کیوں دریا بھی شبنم

بحد الله! تو ہے جس كا بهدم كهال اس قلب ميں سخوائشِ غم؟ توجہ ہے نہايت اور نظر كم خوشا بير النفات كسن برجم! مری ایکھوں نے دیکھا ہے وہ عالم کہ ہر عالم ہے لیزش ہائے چیم خطا کیونکر نہ ہوتی عافیت سوز؟ کہ جنت ہی نہ تھی معراج آدم خوشا بد نسبت کس و مجت! جهال بینے، نظر آئے ہمیں ہم وہ اک حسن سرایا، الله الله! کہ جس کی ہر ادا عالم ہی عالم کہاں پہلوئے خورشید جہاں تاب کہاں اک نازنیں دوشیزہ شینم!

مترت، زندگی کا دُوسرا نام مترت کی تمنا، مستقِل

چلتے ہیں چ کے دُور ہراک نقشِ یا ہے ہم مانوس ہو چلے ہیں جو دل کی صدا ہے ہم شاید کہ جی اُٹھے تری آواز یا ہے ہم یا رب! نگاہ شوق کو دے اور وسعتیں گھرا اُٹھے جمال جہت آشا سے ہم مخصوص کس کے واسطے ہے رحمت تمام پوچیس کے ایک دن یہ کی یارسا ہے ہم

رکھتے ہیں خضر سے، نہ فرض رہنما ہے ہم اوست ناز حسن الحجے کھے خربھی ہے؟ جھ ير نار ہوتے ہيں كس كس ادا ہے ہم

یہ کون چھا گیا ہے ول و دیدہ پر کہ آج ائی نظر میں آپ ہیں نا آشا سے ہم 

زبان حال ركعة بين، زبان دل مجهة بين بلنداس بي جمي جم ابنا مقام دل مجھتے ہيں انہیں کو ہم سلوک عشق میں کامل سمجھتے ہیں يدراز ول ع، اس كومرمان ول مجهة بين ای اک جُرم پر اغیار میں بریا قیامت ہے کہ ہم بیدار ہیں اور اپنامتعبل سجھتے ہیں

بەذرى جن كوبىم خاك رومنزل تجھتے ہيں جےسب لوگ حُسن وعشق کی منزل سجھتے ہیں حقيقت من جورازِ دُوريُ منزل سجهة بين ہمیں وہ کول جفائے خاص کے قابل مجھتے ہیں؟

كوئي محفل ہو،ليكن ہم ترى محفل سمجھتے ہيں ہم اپنی زندگی میں غیب کو شامل سمجھتے ہیں • قدم كيتے بين طوفان عظمت ساحل سجھتے ہيں جگر ہم بمبئی کو کوچہ قاتل سمجھتے ہیں

نگاہوں میں کچھ ایسے لی گئے ہیں حسن کے جلوے کوئی مانے نہ مانے اس کو الیکن پیر حقیقت ہے بيزم و نا توال موجيں ءُو دي کاراز کيا جانيں؟ حكومت كے مظالم جب سان المنكھول نے ديكھے ہيں

من کولیکن اے جگر فرصت ماسوانہیں اے دل فتنہ آفریں! تُو ہے اگر، تو کیانہیں عشق میں مبتلا ہوں میں شرک میں مبتلانہیں تو ہی جو باوفا نہیں، کوئی بھی باوفا نہیں عشق ہاورطلب نہیں بغمہ ہاورصد انہیں ظرف جُدا جُداسهی، اصل جُدا جُدانہیں عبد بهار میں تھا کیا، دورِخزاں میں کیانہیں؟ اےمرےمقصدِ حیات! گوشکہ چشمِ النفات ایک نگد تو ہے بہت، نیم نگدیں کیا نہیں؟ مجھ یہ کوئی نظر نہیں، تیری کوئی خطا نہیں

يه تو نهيل كه عرض عم در خور اعتنا نهيل نالهُ جال فروز با نغمهُ عم فزا نهيس پیش نظرے حسن دوست بخسن کے ماسوانہیں غير نے کھ اگر کہا، رفح کرے تری بلا بيضى بين برم دوست نيس كم شدكان حسن دوست ینے سے کام ہے جمیں میکدہ حیات میں پھُول وہی، چمن وہی، فرق نظر نظر کا ہے پھر پیجدائیاں ہیں کیوں، پھر پید ہائیاں ہیں کیا؟ عشق ہے تُو الگنہیں، مُسن ہے میں جُدانہیں أف يدر رشمه كاريال بائ يدربط حسن وعشق!

ختك ندلب ندآ نكهتر، واه رے حضرت جكر! جیے کہ دُور کا بھی اب عشق سے واسطانہیں

مكال اور جهى، لامكال اور جهى بين مسلسل جهال در جهال اور بھی ہیں مه و المجم و كهكشال اور بھي بين كه جب ويكفئ امتحال اور بهى بين محبت میں کار جہاں اور بھی ہیں قفس صورت آشیال اور بھی ہیں ورائے نگاہ و زبال اور بھی ہیں مری تشنه سامانیان اور بھی ہیں وہاں میں تہیں ہول، جہاں اور بھی ہیں

مِقاماتِ اربابِ جال اور جھي پين بخون بحسس یہیں تک نہیں عشق کی سر گاہیں محبت کی منزل ہی شاید نہیں ہے محبت نہیں صرف مقصُودِ انسال قض تور كر مطمئن مو نه بكيل! بہت ول کے حالات کہنے کے قابل نہیں منحصر کچھ ہے و میکدہ تک خوشا دری غیرت، زے عشق تنها!

#### صا! فاک ول سے بیا اپنا دائن الجمي الل ميس جنگاريال اور بھي ميں انہیں جس سے ہے اعتادِ محبت وہ جھ سے جگر بدگاں اور بھی ہیں

کتنا حسیس گناہ کئے جا رہا ہوں میں صرف نگاہ و آہ کئے جا رہا ہوں میں رحمت کو بے پناہ کئے جا رہا ہوں میں ذرّوں کو مہر و ماہ کئے جا رہا ہوں میں خود تحسن کو گواہ کئے جا رہا ہوں میں سادہ ی جو نگاہ کئے جا رہا ہوں میں روش چراغ راه کے جا رہا ہوں میں اسے بھی کچھ گناہ کے جا رہا ہوں میں يہ بُرم گاہ گاہ کے جا رہا ہوں میں ناديده أك نكاه كے جا رہا ہوں ميں کانٹوں سے بھی نباہ کئے جا رہا ہوں میں جسے کوئی گناہ کئے جا رہا ہوں میں

دل میں کی کے راہ کے جا رہا ہوں میں دنیائے دل تاہ کے جا رہا ہوں میں فردِ عمل ساہ کے جا رہا ہوں میں اليي بھي اک نگاہ کئے جا رہا ہوں ميں مجھ سے لگے ہیں عشق کی عظمت کو حیار جاند دفتر ہے ایک معنی بے لفظ و صوت کا آ کے قدم بوھائیں، جنہیں سُوجھتا تہیں معصوی جمال کو بھی جن یہ رشک ہے عقيد حسن مصلحتِ خاصِ عشق ہے اُٹھتی نہیں ہے آنکھ مگر اُس کے زور و منظشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز یوں زندگی گذار رہا ہوں ترے بغیر!

مجھ سے ادا ہوا ہے جگر جبتو کا حق ہر ذرے کو گواہ کئے جا رہا ہوں میں

بے کیف ہے ول اور جے جارہا ہوں میں خالی ہے شیشہ اور سے جا رہا ہوں میں دولت ہے عم ، ز کو ۃ دیئے جا رہا ہوں میں مجبوری کمال محبت تو دیکھنا! جینا تہیں قبول، جے جا رہا ہوں میں وہ دل کہاں ہے اب کہ جے پیار کیجئ جوریاں ہیں، ساتھ دیئے جا رہا ہوں میں رخصت ہوئی شاب کے ہمراہ زندگی کہنے کی بات ہے کہ جے جا رہا ہوں میں

چيم جو آه آه کے جا رہا ہوں میں

يهلي شراب زيست هي،اب زيست ب،شراب كوئى يلا رہا ہے، ية جا رہا ہوں ميں

جومتر تول مين خلش نهين، جو اذيقول مين مزاتهين رے حسن کا بھی قصور ہے، مرے عشق ہی کی خطانہیں مرے جذب عشق یہ رحمتیں، مجھے بے بی کا گل نہیں ر ہے جبر حسن کی خبر ہو، مرے اختیار میں کیا نہیں؟ مرا ذوق بھی، مرا شوق بھی، ہے بلند سطح عوام سے ترا بجر بھی، ترا وصل بھی، مرے درد دل کی دوائیس جے میں بھی خود نہ بتا سکا، مرا راز دل ہے وہ راز دل جے غیر دوست سمجھ سکے مرے ساز میں وہ صدانہیں مرا ناله موشر با موكيا، مرا نغم زوح فزا مو كيون؟ کہ چنن میں پھُول تو ہیں وہی ، مگران میں پُو نے وفانہیں یہ طریق عہد ہے خوب تر، مر آہ واعظ بے خرا اے ساز گار ہو زُہد کیا، جے معصیت بھی روانہیں؟ مرے درد میں بیقلش کہاں، مرے سوز میں بیتیش کہاں؟ کسی اور ہی کی ایکار ہے، مری زندگی کی صدا نہیں وہ ہزار دشمنِ جال سہی، مجھے غیر پھر بھی عزیز ہے جسے خاک پا تری چھو گئی، وہ یُرا بھی ہوتو بُرا نہیں وہی ربطِ عشق و جمال ہے، ترا اور کچھ جو خیال ہے یہ سمجھ، تجھی میں ہے کچھ کی، یہ نہ کہد کہ جنس وفانہیں و بی میں ہوں اور وہی الجمن ، مگر آج ہے مرا حال کیا یہ گمان ہے کہ حقیقاً کوئی اور تیرے سوا نہیں مرے شعریس ہیں زائتیں، مری نظم میں ہیں اطافتیں مری فکر میں کہیں اے جگر! ادب کثیف کی جانہیں أس زُخ يه إزدهام نظر ديكمتا مول مين كانون كي كود مين كل تر ديكمتا مول مين سعی مآل فکر و نظر دیکها جول میں! منزل روال دوال ہے، جدهر دیکها ہول میں تاثیر النّفاتِ نظر دیکھتا ہوں میں یہ کونین اینے زیر اثر دیکھتا ہوں میں خود جس میں آردء مے فکست غرور ہے الی بھی آج ایک نظر دیکتا ہوں میں

رعب جمال و جذب محبت تو دیکهنا انتختی نہیں نگاہ مگر دیکھتا ہوں میں تنہا نہیں ہے عشق ہی رسوائے جبتو! خود کسن کو مجمی گرم سفر دیکھتا ہوں میں الله رے كمال مودى كى نيه وسعتيں! ميرانى سامنا ہے، جدهر ويكتا ہول ميں اے عشق شاد باش کہ آج ان کو بار بار مصروف احتیاط نظر دیکھا ہوں میں مو خرام ناز بین صحن چن میں وہ مینائی نسیم سح ریکتا ہوں میں میرا مقام عشق مقام فا نہیں ونیائے زندگی ہے، جدھر دیکھا ہوں میں شايدانبين بھي اس كي خر ہوندا عبكر!

در بردهٔ نظر جو نظر دیکمتا هول میں

بُو عشق معتبر ہے کی کو خبر نہیں ایبا بھی کس ہے جو بقید نظر نہیں سجیدگی ہزار ہو، غم سے مفر نہیں · دریا ای میں بندے، جو آگھ تر نہیں دنیا کو دیکھ دیدہ روش نگاہ سے فردوی زندگی ہے، وبال نظر نہیں جو ہرتفس کے ساتھ نہ لائے پیام دوست ہرگر وہ میری شام، وہ میری سح نہیں یہ شرکیس نگاہ، یہ انکار مضحل پھر کیا ہے، اعتراف محبت اگر نہیں؟ وہ کون سا ہے جلوہ، مکرر کہیں جے؟ وہ کونی نظر ہے جو پہلی نظر نہیں؟ الی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہیں؟

طول غم حیات سے گھرا نہ اے جگر!

مجویال اگرچہ خلد بدائن ہے، اے جگر! دل کیا شگفته مو که سیم جگر نہیں 

محبت میں سے کیا مقام آرہے ہیں! کہ منزل بیٹ ہیں اور چلے جا رہے ہیں یہ کہد کے ہم دل کو بہلا رہے ہیں ۔ وہ اب چل چکے ہیں، وہ اب جارہے ہیں وہ از خود بی نادم ہوئے جا رہے ہیں فدا جائے، کیا کیا خیال آ رہے ہیں! وہ دھوکے جو دانستہ ہم کھا رہے ہیں وفا کرکے بھی ہم تو شرما رہے ہیں ہمیں این وحمن ہوئے جا رہے ہیں

ہارے بی دل سے مزے اُن کے بوچھو جفا كرنے والوں كو كيا ہو گيا ہے؟ وہ عالم ہے اب، یارو اغیار کسے، حراج گرای کی ہو خیر، یا رب! كئى دن سے اكثر وہ ياد آ رہے ہيں

كھلے ہوئے ہیں دلول كى جراحتوں كے چمن نه ضبط شوق کا یارا، نه تاب عرض سخن خلوص شوق، نہ جوش عمل، نہ درد وطن کی بے خدایا کہ زندگی کا کفن گلوں ہے دب نہ سکی جس کی بوئے پیرا بن چن أجاز رہا ہوں مگر برائے چن! خود اینا دوست بهت کم، زیاده تر وحمن بہار میرے لئے اور میں تبی وامن اگر نہیں مری جانب کسی کا زوئے بخن اک اور بھی سہی گیئو ئے عنبریں میں شکن میں سُن رہا ہوں دل سنگ و جُشت کی دھڑ کن جنول صداقت بيباك ومصلحت روش جنابِ شَیْخ کو تھا زعم یاکی وامن اگر جنول ہے، سلامت، ہزار ہا دائن خوشا وه سينه ايل فراق كي دهو كن! سکول تلاش نہ کر اے دل شکوں رحمن بدلتا رہتا ہے لیکن نداق پیرائن

كہال كے لالہ وكل، كيا بہار توبيشكن یہ کس غضب کی محبت نے ڈال دی اُلجھن جال اس کا چھائے گی کیا بہار چن وطن بي جب نهيس اينا تو پير كهال كا وطن؟ غضب ہے، قبر ہے، انسان کی یہ بوانجی یہ مرحلہ بھی مری جرتوں نے دیکھ لیا مرا شعور محبت ہے کس لئے ہمہ گوش؟ ابھی ہے دل کو مقام بردگ سے گرین بہ ہوش باش کہ وہ انقلاب آپہیا خرد هیقت حالاک و پست و مست خرام حضور دوست یمی برم زندگی نکلا! جنوں کی بے سرو سامانیوں پیرریج ند کر جہان کس کو بھی جس نے کر دیا بیدار ہر ایک لحظہ ہے در پیش کارزار حیات وی ہے رور محبت، وہی ہے جسم وفا

مقام عشق کی نیر نگیاں نہ پوچھ جگر کمال آگهی و سخت آگهی دشمن

الله اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں

فيضانِ محبت عام سهى، عرفانِ محبت عام تهيس

يوتو نے كہا كيا اے نادال، فياضى قدرت عام نہيں؟

تو فكر ونظر تو پيدا كر، كيا چيز ہے جو انعام نہيں؟

یارب! یه مقام عشق ہے کیا؟ گودیدہ و ول نا کام نہیں

تسکین ہے اور تسکین نہیں، آرام ہے اور آرام نہیں كيول مت وشراب عيش وطرب تكليف توجّه فرما ئيس؟ آوازِ هکستِ ول بی تو ہے، آوازِ هکستِ جام نہیں آنا ہے جو برم جانال میں، پندار خودی کو توڑ کے آ! اے ہوش وخرد کے دیوانے! ہاں ہوش وخرد کا نام نہیں! زاہدنے کھاس اندازے بی،ساتی کی نگابیں برے لکیس ے کش یمی اب تک سمجھے تھے شائستہ ڈردِ جام نہیں عشق، اور گوارا خود کر لے بے شرط شکستِ فاش اپنی دل کی بھی کچھان کے سازش ہے، تنہا پے نظر کا کام نہیں سب جس کواسیری کہتے ہیں، وہ تو ہے اسیری ہی،لیکن وہ کولی آزادی ہے یہاں، جو آپ خود اپنا دام تہیں؟ اب لفظ بیال سبختم ہوئے،اب دیدہ ودل کا کامنہیں اب عشق ہے خود پیغام اپنا، اب عشق کا کچھ پیغام نہیں اللہ کے علم و حکمت کے محذود اگر اکرام نہیں ہرسانس کے آنے جانے میں کیا کوئی نیا پیغام نہیں؟ ہر خُلدِ تمنا پیشِ نظر، ہر جنبِ نظارہ حاصل پھر بھی ہے وہ کیا شے سینے میں ممکن ہی جے آرام نہیں؟ یہ حسن ہے کیا، پیشق ہے کیا، کس کو ہے خبراس کی؟ لیکن بے جام ظہور بادہ نہیں، بے بادہ فروغ جام نہیں زاہدترے ان مجدول کے عوض ،سب کچھ ہومبارک بچھ کومگر وہ سجدہ یہال ہے گفر جبیں، جو سجدہ کہ خود انعام نہیں دنیا یہ دکھی ہے پھر بھی مگر، تھک کر ہی سہی، سو جاتی ہے تیرے ہی مقدر میں اے دل، کیوں چین نہیں، آرام نہیں اک شاہد ومعنی وصورت کے ملنے کی تمنّا سب کو ہے ہم اس کے نہ ملنے پر ہیں فدا، لیکن میہ مذاق عام نہیں

پينے كوتو سب يتے ہيں جگر مخانة فطرت ميں،ليكن محروم نگاہِ ساتی ہے، وہ رند جو، درد آشام نہیں

جب تک انسال پاک طینت بی نہیں علم و حکمت، علم و حکمت ہی نہیں وه محبت، وه عداوت عی تبین زندگی مین اب صدافت عی تبین سینہ آئن بھی تھا جس سے گدار اب دلول میں وہ حرارت ہی تہیں آدی کے پاس سب کچھ ہے، گر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں بیج کے رہ جائے، وہ غنچہ ہی کہاں؟ نفٹ کے رہ جائے، وہ عکبت ہی تہیں خسن كوسمجها ب كيا، اے أو الهوس! خسن معنى بھى ہے، صورت بى تہيں صرف نقالی ہے مغرب کی جگر شعر میں اب مشرقیت ہی نہیں!

انسال عی ایک چیز ہے، انسال مگر کہاں؟

تقی زندگی عزیز، مگر اس قدر کہاں؟ شام و حركا نام ب، شام و سحر كمال؟ تیری خر کے بعد پھر این خر کہاں؟ اے دل! یہاں تجلی بار دگر کہاں؟ لین اے زاکت عم کی خرکہاں؟ پہنیا ہے کس جگہ سے مقام نظر کہاں؟ ال خانمال خراب محبت كا كمر كهال؟ ليكن خود اين فكر، خود اين نظر كهال؟ ظالم زے خیال سے پھر بھی مفر کہاں؟ كين وه كيف وعده نامعتر كهال؟ دامن سے وہ معاملہ چھم تر کہاں؟ واتا بر اُٹھائے ہوئے بے خبر کہاں؟ ليكن لطافت نكب مختفر كهال؟ ہر چند کائات دو عالم میں، اے جگر!

بربط حسن وعشق بدكف واثر كهال؟ تيرے بغير رونق ديوار و دَر كهال؟ كيا جائع، خيال كمال ع، نظر كمال! ہر جلوہ جمال ہے برق کریز یا انا کہ مختب بھی برا با شعور ہے مل کر بچوم جلوہ میں خود جلوہ بن گئی آج اس کی مہمان ہے، کل اُس کی مہماں كُنْتِ كُو ابلِ علم كَى كُونَى كمي نہيں! ترک تعلقات کو مُدّت گذر کھی ہر اعتبار دوست یہ صدقے ہزار جان عرصہ ہوا کہ رسم محبت بدل کی! ہر گام پر ہے منزل نو جستی طلب صد عشرت نگاہِ مسلسل خوشا نصیب!

بستيال تكليل، جنهيل وريانيان سمجها تقامين سامنے کی بات تھی کیکن کہاں سمجھا تھا میں؟ وه بھی کیادن تھے، جب اُس کوبدگماں سمجھا تھا میں تجهي يبلياني عظمت بهي كهال تجهتا تفامين دل کی ہر دھڑ کن کواین داستاں سمجھا تھا میں ہر غبار کاروال کو کاروال سمجھا تھا میں زندگی کو زندگی کا راز دال سمجھا تھا میں چند شکے جن کو اپنا آشیاں سمجھا تھا میں زندگی کو داستال ہی داستاں سمجھا تھا میں آج تك جس كوحديث ديگرال سمجها تفايين

عشق کی بربادیوں کو رائرگاں سمجھا تھا میں بے تجانی کو تجاب درمیال سمجما تھا میں ہر نگہ کو طبع نازک بر گرال سمجھا تھا میں شادیاش وزنده باش اے عشق خود سودائے من كاخريكى،خودوه كليس كربار كي شريك؟ یاد لیا ہے کہ جب ذوق طلب کامل نہ تھا آدى كو آدى سے بعد، وہ بھى كى قدر! کیا بتاؤں کس قدر زنجیر یا ثابت ہوئے زندگی نکلی مسلسل امتحال در امتحال اس گھڑی کی شرم رکھ لے،اے نگاہِ نازِ دوست ہرتفس کو جب حیات جادواں سمجھا تھا میں میری بی زو داد متی تھی مرے بی سامنے

يرده أثفا تو وبي صورت نظر آئي جكر مُدَّتُون رُوح القدس كوجم زبال مجما تما مين

ہم گر سادگی کے مارے ہیں جس نے ہنس ہنس کے دن گذارے ہیں کتے انبال بے ہارے ہیں! وہ رہیں شادہ جو کتارے ہیں أتھی اشک عم ہیں کہ ماہ یارے ہیں

جس میں فردوس کے نظارے ہیں

کیسوئے زندگی سنوارے ہیں

سبھی انداز خس پارے ہیں أس كى راتول كا انقام نه يوچھ اے سماروں کی زندگی والو، لالہ و گل سے بچھ کو کیا نبت؟ نامکتل سے استعارے ہیں! ہم تو اب ڈوب کر ہی اُبھریں گے وہ ہمیں ہیں کہ جن کے باتھوں نے

> خس کی بے نیازیوں پر نہ جا! بے اشارے بھی کھے اشارے ہیں ☆---☆---☆

یہ صحنِ درولیش، بید لالہ وگل، ہونے دو جو وریاں ہوتے ہیں تخریب بخول کے بردے میں تغیر کے سامال ہوتے ہیں

```
منڈلائے ہوئے جب ہر جانب طوفاں ہی طوفاں ہوتے ہیں
د یوانے کھے آگے برھے ہیں اور دست وگریاں ہوتے ہیں
                       اس جهد و طلب کی دُنیا میں کیا کارِ نمایاں ہوتے ہیں!
ہم صرف شکایت کرتے ہیں، وہ صرف بشیال ہوتے ہیں
                       بیدار عزائم ہوتے ہیں، امرار تمایاں ہوتے ہیں
جتنے وہ ستم فرماتے ہیں، سب عشق یہ احساں ہوتے ہیں
                       رندوں نے جو چھٹرا زامد کو، ساقی نے کہا کس طنز نے آج!
. اوروں کی وہ عظمت کیا جانیں، کم ظرف جوانساں ہوتے ہیں
                       تُوخُون ہے كہ تجھ كوحاصل ہيں، ميں خوش كەمرے تقے ميں نہيں
وہ کام جو آسال ہوتے ہیں، وہ جلوے جو ارزاں ہوتے ہیں
                       آئودہ ساحل تو ہے گر، شاید یہ مجھے معلوم نہیں
ساحل ہے بھی موجیس اُٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفاں ہوتے ہیں
                        بیہ خون جو ہے مظلوموں کا، ضائع نہ ہو جائے گا، کیکن
کتنے وہ مبارک قطرے ہیں جو صرف بہاراں ہوتے ہیں
            جوئق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر!
            جب وقت شہادت آتا ہے، دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں
) معتبر نہیں ہے، مکمل خوشی نہیں کیا وقت ہے کہ لطف محبت میں بھی نہیں
یہ تو نہیں کہ مجھ کو سرے کشی نہیں لیکن ابھی نہیں، مرے ساقی، ابھی نہیں
تخير مهر و ماه مبارک تحقيم، مگر دل مين نهين اگر، تو کيبين روشني نهين
واعظ آب اور کیا کہوں، لیکن خطا معاف! جو تیرے سامنے ہے، حقیقت وہی نہیں
                   كيا جائ يدكون ساعالم ب، اعجر !
                   ول مصطرب ہے اور کوئی بات بھی نہیں
                  لا کھ بلائیں،
دل سا دوست، نه دل سا دهمن
```

46....

ب پیارے کھیل مہیں ہے عشق ہے کارِ شیشہ و آبن خر مزاج حن کی، یارب! تیز بہت ہے ول کی دھر کن آ، کہ نہ جانے بچھ بن کب ہے زوح ہے لاشہ جم ہے مدن اجر کی رات اور اتنی روش! ہے وہی اب تک عقل کا بجین حسين اور خون محبت شايد سُرخي دامن الله الله! ربی ہے شاخ اور برها دی شوق کی الجھن ہو گی طالب عصیاں رشک کرے گی یاکی دائن آتينه سامال ين بم بريزم مين، ليكن ع اینا دامن الله! (قطعه) مُحسن كي منزل، عشق كا ممكن فطرت، ساده طبیعت فرش نشيل ادر عرش نشين! اور آزادی نام بڑے اور تھوڑے درش ب، ليكن وُهندني وُهندلي! سامیہ ہے لیکن روشن روشن کانٹوں کا بھی حق ہے کھ آخر کون چھوائے اپنا دائن؟ چلتی پھرتی چھاؤں

ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم مہیں توقیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کی نہیں جھ کو جگا دیا، یمی احمان کم نہیں یا رب! ہجوم درد کو دے اور وسعتیں دامن تو کیا ابھی مری آئکھیں بھی تم نہیں تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں سايير تبيل جهال، كوئى نقشِ قدم نبيل تيرا كرم بھي خود جو شريك ستم نہيں كيا كم يه ہے كه فتنه در وحرم نہيں

ہم کو مٹا سکے سے زمانے میں دم نہیں بے فائدہ الم نہیں، بے کار عم نہیں میری زبال په شکوهٔ ایل ستم نہیں شکوہ تو ایک چھٹر ہے، کیکن حقیقتا اب عشق اس مقام پہ ہے جبتو نورد مل ہے کیوں مرہ ستم روز گار میں! زاہد کچھ اور ہو نہ ہو مخانے میں، گر

# مرگ جگر په کیوں تری آنگھیں ہیں اشک ریز؟ اک سانحہ سمی، گر اتنا اہم نہیں

زندگی سے زندگی کا حق ادا ہوتا نہیں قطرہ جب تک بڑھ کے قلزم آشنا ہوتا نہیں سب جدا ہو جائیں، لیکن غم جُدا ہوتا نہیں موت سے بھی ختم جس کا سلسلہ ہوتا نہیں عشق صادق ہوتو غم بھی بے مزا ہوتا نہیں اگر درد آشنا ہوتا نہیں شکوء غم شیوہ اہل دفا ہوتا نہیں دیدہ و دل کا بھی اکثر واسطا ہوتا نہیں دیدہ و دل کا بھی اکثر واسطا ہوتا نہیں عشق ہی کم بخت منزل آشنا ہوتا نہیں فاصلے ہوں لاکھ، دل سے دل جُدا ہوتا نہیں فاصلے ہوں لاکھ، دل سے دل جُدا ہوتا نہیں

عشق المحدود جب تک رہ نما ہوتا نہیں بیکرال ہوتا نہیں، بے انتہا ہوتا نہیں اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتانہیں زندگی اک حادثہ ہے، اور کیما حادثہ کون یہ ناصح کوسمجھائے بطرز دل نشیں درد سے معمور ہوتی جا رہی ہے کا نئات میری عرض غم یہ دہ کہنا کسی کا بائے ہائے! اس مقام قر بتک اب عشق پہنچا ہے، جہال اس مقام قر بتک اب عشق پہنچا ہے، جہال ہرقدم کے ساتھ منزل، لیکن اس کا کیا علاج اللہ اللہ اللہ یہ کمالی ارتباط کسن و عشق!

## کیا قیامت ہے کہ اس دور ترقی میں جگر آدی سے آدی کا حق ادا ہوتا نہیں

جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں وہی دُنیا بدلتے جا رہے ہیں نگھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں وہیں مَیں خاک اُڑتی ذیکھتا ہوں جہاں چشے اُبلتے جا رہے ہیں چراغ دیر و کعبہ اللہ اللہ! ہوا کی زد پہ جلتے جا رہے ہیں جراغ دیر و کعبہ اللہ اللہ! ہوا کی زد پہ جلتے جا رہے ہیں شاب و حسن میں بحث آپڑی ہے شاب و حسن میں بحث آپڑی ہے

عبب و من من بت اپری ہے نے پہلو نکلتے جا رہے ہیں بہر ب

کیا قیامت ہے کہ پھر بھی نہ شناسائی ہو

کہ تماشا رہے باتی نہ تماشائی ہو
میں ہوں اور صرف مرا عالم تنہائی ہو
دل سے جوموج غم أفطے، تری انگرائی ہو

عمر بھر روح کی اور جسم کی کیک جائی ہو کوئی اتنا بھی نہ مصروف خود آرائی ہو انجمن ہو، نہ سر انجمن آرائی ہو مستی حسن غم عشق یہ یوں چھائی ہو اے عم دوست! ترا مبر مجھی پر ٹوٹے ہے ترے نیند بھی آتھوں میں اگر آئی ہو وہ محبت ہی جہیں ہے، وہ قیامت ہی نہیں جو ترے یائے نگاریں کی نہ محکرائی ہو ہو گئی دل کو تری یاد سے اک نسبی خاص اب تو شاید ہی میتر مجھی تنہائی ہو

گل دریانہ ہے، لالۂ صحرائی ہو کیوں تری یاد شریک عم تنهائی ہو پھر ہر اک چوٹ محبت کی اُبھر آئی ہو جیے بیماختہ ہونؤں یہ ہنی آئی ہو خسن و پیچارگ خسن، الهی توبد! میں تو مرجاؤں جو یوں عشق کی بن آئی ہو

وہ بھی میرا ہی نہ اک گوشتہ تنہائی ہو

اس طرح تو نه مری حوصله افزائی ہو جس نے ظالم زے دل میں بھی جگہ یائی ہو

بائے، أس رحمة كلشن كا مقدر مدم! نه خزال آئی ہوجس میں، نه بہار آئی ہو يول بھي ہو کاش! غم عشق کي تا خير، جگر میں تمنا نہ کروں اور وہ تمنائی ہو

یہ اور بات ہے، تہمیں اب تک خرنہ ہو ہو جائے دل کا خون، مگر آنکھ تر نہ ہو یه کیا کہا، ترا سر دامن بھی تر نہ ہو! لازم خودی کا ہوش بھی ہے بیخودی کے ساتھ کس کی اُسے خر، جے اپنی خر نہ ہو وہ بدگمانیاں ہیں، نہ وہ سرگرانیاں اتن بھی دل کی دل کو البی خبر نہ ہو احسانِ عشق اصل میں توہینِ مُن ہے ماضر ہیں دین ودل بھی،ضرورت اگر نہ ہو

ممکن نہیں کہ جذبہ دِل کارگر نہ ہو توہین عشق و کھے، نہ ہو، اے جگر نہ ہو دريائ نسن و كار غم عشق، ناصح!

داغ دل كيول كوئى مجروح يذيراني مو

دم ألث جائے كه دم ير مرے بن آئى ہو

پھر وہی زُت، وہی ہم تم، وہی تنہائی ہو

ناله يول سيجي، بد أعجاز كليبائي مو

عرصة حشر كهال، جلوه كيه دوست كهال؟

تھول جاؤل کہ مرا فرض محبت کیا ہے

گرے نظروں سے تری اُس کا ٹھکانا ہی کہاں

یا طالب وعاتھا میں اک ایک سے جگر يا خود بيه جابتا مول، دعا من اثر نه مو

کھیلتے ہیں ہم بھی شراروں کے ساتھ ربط برحایا تھا ستاروں کے ساتھ چھیڑ نہ کر عشق کے ماروں کے ساتھ معرکہ دریش بزاروں کے ساتھ ق میں کیا ہے، یکی معراج دید مم بین نگابیں بھی نظاروں کے ساتھ تو بھی نہ کٹ جائے بہاروں کے ساتھ ڈوب چلی نبض ستاروں کے ساتھ

بھول بسر کرتے ہیں خاروں کے ساتھ كم نه ہوكيں أن سے بھى كچے ظلمتيں عثق كبيل تجه سے ند لے انقام نظر، ایک دل تاقان! رقع میں ہے کے ال کی کا کات دیرہ و نادیدہ اشاروں کے ساتھ لوث بہاریں نہ چن کی بہت فتح ہے دُور اور ابھی سے جگر

جان فدا اُس یہ کہ جس نے جگر زيست بركى نہ مہاروں كے ساتھ

ترے موا نہ حقیقت، نہ کوئی افسانہ بنام شلبہ نو خیز و پیر مے خانہ یہ کس نے چیز دیا زندگی کا افسانہ! بم موئ نه بحی عندلی و بردانه ستم بھی ڈھائے کی نے تو اس توجہ سے کہ بن گیا دل صد پارہ آئینہ خانہ نگاہ زُہد بھی بڑنے کی حریصانہ جہاں جہاں سے میں گزرا ہوں بے نیازانہ یرائی آگ جی جانا ہے کار مردانہ ; وہ بر باغ، یہ اعداز بے نیازانہ الس اللي متوجد، اگرچه ب كاند

ابھی نہ روک نگاہوں کے پیر سے خانہ کہ زندگی ہے ابھی زندگی سے بے گانہ فضائے کعبہ ہو یا سر زمین بنت خانہ محر ہوئی، وہ بڑھے ہاتھ موتے پیانہ مديث كن ، نه فغل شراب و پيانه مُمَاقِ عَشَق كَى تَفريق، أن معاذ الله! بخون عشق کی کافر ادائیاں، توبدا ویں ویں سے اُٹھے میں برارہا فقے خود این آگ می جلتی ہے معن بنانے دو وه ایک فعر جسم، وه ایک چیر نسن

فدائے نیم نقالی تمام کلبت و رنگ فار نیم نگای، تمام سے خانہ

بخسم فسانه محبت کا عالم، بخول کا زمانه بمه شعر و نغم، بمه رنگ و کلبت وه جان حمتا، وه خس یگانه

وحر کے واول کا وہ نازک قسانہ وه بر بات مي إك نيا شاخبانه جیسے کوئی جلیوں کا خزانہ بے دیا ما اِک مسل فیانہ ل کا بھی اِک زمانہ

وه يبلے پہل دونوں جانب سے عالم نظر أنمح أفحة، نظر لحة لطة حیا میں وہ معموم ی اِک شرارت شرارت میں موہوم سا اک قسانہ وه بر چیشر میں اک تی زندگانی طبعت شَّلْفت، گر کھوئی کھوئی وہ افغائے رازِ محبت کی خاطر وه اشک و تیتم کا پرکف موسم بھی رُوے کے زیبا یہ غضے کی لہریں

ترے کس کی حکایت، مرے عشق کا فسانہ ابھی مُنہ سے بات نکلی، ابھی ہوگئ فسانہ تری یاک ترجوانی، ترا نسن معجزانه كد كذر كياب بيار عظي ديكم إك زمانه یه بخول ای کو مبارک ره و رسم عامیانه رًا ول اگر مو زنده، تو نقس بھی تازیانہ مری فکر عرش یا، مرا ناز شاعرانه جو دلوں کو فتح کر لے، وہی فاتح زمانہ يه ترا جمال كال، يه شباب كا زمانه ول وشمنال سلامت، ول ووستال نشانه مجمی کسن کی طبیعت نہ بدل کا زمانہ وہی ناز بے نیازی، وہی شان تحروانہ مرے دل سے کہدگئ کیا، وہ نگاہ ناقدانہ

به فلک به ماه و الجم، به زمین به زمانه یہ ہے عشق کی کرامت، یہ کمال شاعرانہ به علیل ی فضائیں، به مریض سا زمانه بيه مرا بيام كهنا تو صا مؤديّانه مجھے جاک جیب ودائن سے نہیں مناسبت کچھ محے ماد ثات بیم ہے بھی کیا ملے گا نادال؟ ترى اكم دور ي ال الحال الكراك الكراك الكراك الكراك وہ ادائے ولبری ہو کہ توائے عاشقانہ مجھے عشق کی صدافت یہ بھی شک ساہو چلاہے

محے اے جرا ہوا کیا کہ بہت دوں سے بیارے! نه بيان عشق و مستى، نه حديث ولبرانه

مراعشق بھی کہانی، بڑا حُسن بھی فسانہ مِری موت کو بھی یارے کوئی جائے بہانہ ترے عشق کی کرامت، بیا گرنہیں تو کیا ہے جھی بے ادب نہ گذرامرے یاس سے زمانہ ابھی زندگی حقیقت، ابھی زندگی فسانہ میں صمیر وشت و دریا، تو اسیر آشیانه

میں ہوں اس مقام پراب کے فراق وصل کیے؟ مری زندگی تو گذری ترے جرکے سہارے تری دوری و حضوری کا ہے عجیب عالم مرے ہم صفیر بلبل! مراتیرا ساتھ ہی کیا مين ده صاف عي ند كهدول ب جوفرق جهيل تجهيل ترا درد درد تنها، مراعم عم زماند

ترے دل کے توٹے یر ہے کی کو ناز کیا کیا! مجھے اے جگر! مبارک! مید فکست فاتحانہ

کہ ہر دُنیائے دل شائسة عم ہوتی جاتی ہے الهی! کیا مری دیوانگی کم ہوتی جاتی ہے مگراک چشم شاعرہے کہ پُرنم ہوتی جابی ہے ولیلِ عاشقی اتن ہی محکم ہوتی جاتی ہے محفل اور برہم، اور برہم ہوتی جاتی ہے كالساك اك هزى الك الك عالم موتى جاتى ب مزاج مسن سے اب تمکنت کم ہوتی جاتی ہے بہت دل کش ادائے حسن برہم ہوتی جالی ہے کہ ہر ظالم ادا تقدیر عالم ہوتی جاتی ہے وہ اک شے جو بھی میں ہے جسم ہوتی جاتی ہے مرى آنگھول سے يارب!روشى كم موتى جاتى ہے مری استی بھی کیا تیرا ہی عالم ہوتی جاتی ہے؟ جھکی پرتی ہیں نظریں، آئکھ پرتم ہوتی جاتی ہے

محبت کار فرمائے دو عالم ہوتی جاتی ہے ہراک صورت، ہراک تصویم بھی جوتی جاتی ہے زمانہ گرم رفتار ترتی ہوتا جاتا ہے جہاں تک توڑتا جاتا ہوں رسم ظاہر و باطن جہاں تک دل کا شیرازہ فراہم کرتا جا تاہُوں نزاكت بائ احساس محبت، اے معاذ الله!" غرور يُحن ، رخصت! الفراق اے نازخود بني! یمی جی جابتا ہے چھٹرتے ہی چھٹرتے رہیے ارے توبہ! بی تھیل شاب وھن ارے توبہ! تھور رفتہ رفتہ اک سرایا بنتا جاتا ہے دہ زہ رہ کا مل مل کے زخصت ہوتے جاتے ہیں جدهرے میں گذرتا ہوں، نگاہیں اُٹھتی جاتی ہیں جكر! تيرك سكوت م في يدكيا كهدديا أن يد؟

جو قدم ہے، اُس کی راہ میں ہے جو تحلّٰی دلِ تاہ میں ہے تیرے دل میں، مری نگاہ میں ہے وہ بھی اک گرد ہے، جو راہ میں ہے تو جہال ہے، مری نگاہ میں ہے كيا كشش حن بے پناہ ميں ہے! مے کدہ میں، نہ خانقاہ میں ہے بائے! وہ رازِ عُم کہ جو اب تک غشق میں کیسی منزل مقضود میں جہاں ہوں، زے خیال میں ہوں

### صن کو بھی کہاں نصیب، جگر! وہ جو اک شے مری نگاہ میں ہے کھسے کی ہے۔

بجھا جاتا ہے دل، چہرے کی تابانی نہیں جاتی
گر اپنی حقیقت آپ بیچانی نہیں جاتی
چن جب تک چن ہے، جلوہ سامانی نہیں جاتی
خوشا کھنِ کی طرز ناپشیانی نہیں جاتی
حقیقت خود کو منوالیتی ہے، مانی نہیں جاتی
کہ چیسے نکہتِ گل سے پریشانی نہیں جاتی
کوئی ہو بھیں، لیکن شانِ سلطانی نہیں جاتی
گرآ تھوں کی اب تک میرسامانی نہیں جاتی
دہ لاکھ آباد ہو، اُس گھر کی ویرانی نہیں جاتی
دہ یوں آواز دیتے ہیں کہ پیچانی نہیں جاتی
مری سیرابیوں کی تشنہ سامانی نہیں جاتی
کوئی عالم ہو، لیکن دل کی جیرانی نہیں جاتی
حضور سمع پروانوں کی تادانی نہیں جاتی
حضور سمع پروانوں کی نادانی نہیں جاتی
حضور سمع پروانوں کی نادانی نہیں جاتی

رکسی صورت نمودِ سونِ پنہانی نہیں جاتی
نہیں جاتی، کہاں تک فکرِ انسانی نہیں جاتی
نگاہوں کو خزاں نا آشنا بنتا تو آجائے
پشیانِ ستم وہ دل ہی دل میں رہتے ہیں، لیکن
صدافت ہوتو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں، داعظ
مزاج اہل دل بے کیف ومستی رہ نہیں سکتا
بلندی چاہئے انسان کی فطرت میں پوشیدہ
گئے وہ دن کہ دل سرمایہ دارِ دردِ پہم تھا
جصرونی تر ہے قدموں نے دے کرچین کی روئی
وہ یوں دل سے گذرتے ہیں کہ آہٹ تک نہیں ہوتی
معلوم کس عالم میں کسن یار دیکھا تھا
مطرحاتے ہیں بڑھ بڑھ کر منے جاتے ہیں گرگر کر
مطرحاتے ہیں بڑھ بڑھ کر منے جاتے ہیں گرگر کر
مطرحاتے ہیں بڑھ بڑھ کر منے جاتے ہیں گرگر کر
محبت میں اک ایباوقت بھی دل پر گذرتا ہے

جگر ! ده بھی زمر تاپا محبت ہی محبت ہیں مگر اُن کی محبت صاف پیچانی نہیں جاتی

حقیقت شعر میں جو ہے، وہی ہے زندگی اپنی حقیقت میں تھی جیسے مدّ توں سے دوسی اپنی مجری محفل تھی، لیکن بات بگڑی بن گئی اپنی حیات مُسن ہے گویا حیات عاشقی اپنی کرمسن اک مشغلہ اپنا ہے، عشق اک دل گئی اپنی گریباں اپنا، ہاتھ اپنے، جنوں اپنا، ہنمی اپنی تکلّف ہے، تھنع ہے، بَری ہے شاعری اپنی نظر ہے اُن کی پہلی ہی نظر یوں مل گئی اپنی وہ اُن کی ہے رُخی، وہ ہے نیاز انہ بنسی اپنی جمال اُن کا، مزاج اپنا، غم اُن کا، زندگی اپنی یہاں تک تو جگر! پینچی ہے معراج نُو دی اپنی ہمیں کیوں اب کوئی سمجھائے، دل اپنا، خوشی اپنی اسے سمجھے نہ سمجھے کوئی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ترک مے کثی پر بھی وہی ہے سے اپنی جكر إره جائے بن كرآه جواك كاسترسائل نه ایی شاعری این، نه ایی زندگی این

اگر شامل نه در برده کی کی آرزو موتی تو پیراے زعرگ، ظالم، ندیس موتا، ندو موتی اگر مائل نداس رُخ يرفقاب رنگ وي موتى كے تاب نظر رہتى، عال آرزو موتى؟ محبت جبتو تھی، جبتو ہی جبتو ہوتی مرے نزدیک توہین مال جبو ہوتی

نداك مركزيد ذك جاتى ،نديول بيآ بروبوتي ترا لمنا تو مكن تقاء كراے جان محولي!

نگاوشوق اسے بھی ڈھال لیتی اینے سانچے میں اگر اک اور بھی دنیا و رائے رنگ ویو ہوتی

جوسینوں یہ بیں برچھیاں کھانے والے يريشال بهت بين ستم وُهانے والے سلامت رہیں اُن کو برکانے والے مرے حال پر رحم فرمانے والے رے خس کا راز کیوں کر چھیاؤں مرے دیدہ و دل یہ چھا جانے والے كرم ير تلك بين ستم وهانے والے

وہی اس نظر میں ہیں گھب جانے والے حكن كاش ير جائے اي جبيں يرا سراپا محبت ہے جا رہے ہیں بہ فور اپن جانب بھی اے کاش دیکھیں! محبت کی، یاتیں، محبت بی جانے معے نہیں ہیں، یہ سمجھانے والے مری طاقت ضبط کی خیر یا رب!

جو بين خاص چيم و يراغ محبت وہ آنسو نہیں ہیں نظر آنے والے

خوابیدہ زندگی تھی، جگا کر ملے گئے اک واقعہ سایاد ولا کر کیا گئے گئے کیا راز تھا کہ جس کو چھیا کر چلے گئے جسے بھی کو بھے سے بڑا کر بطے گئے مجھ کو تمام ہوش بنا کر ہے گئے این بلندیاں وہ دکھا کر یلے گئے ميرے عُدودِ شوق بوھا كر بطے گئے

آ تھوں میں بس کے، ول میں ساکر ہلے گئے حَسِنِ ازل کی شان دکھا کر کیلے گئے چرے تک آسین وہ لاکر ملے گئے رگ رگ میں اس طرح وہ ما کر بطے گئے میری حیات عشق کو دے کر جنون شوق سمجا کے پیتیاں مرے اوج کمال کی اینے فروغ خس کی دکھلا کے وسعتیں

ہر شے کو میری خاطر ناشاد کے لئے آئینہ جمال بنا کھ یلے گئے آئے تھے دل کی بیاس بجھانے کے واسطے اک آگ ی وہ اور لگا کر طے گئے۔ آئے تھے چھم شوق کی حرت نکالنے سرتا قدم نگاہ بنا کر چلے گئے اب کاروبار عشق سے فرصت مجھے کہاں؟ کوئین کا وہ درد برها کر چلے گئے اللكركم كے ساتھ يوشكوه بھى ہو تبول! اينا ساكيوں نہ مجھ كو بنا كر علے كے

لب قر قرا کے رہ گئے،لیکن وہ اے جگر! طتے ہوئے نگاہ ملاکر یکے گئے

جو روسی، یول منانا جاہیے زعرگ سے زوش ہنے قاتل بردھانا چاہیے زیر جنجر مُسکرانا زندگی ہے نام جہد و جنگ کا موت کیا ہے، مُعول جانا ہے انیں وحوکوں سے دل کی زندگی جو حسیس وحوکا ہو، کھانا ج لدّ تيل بين وهمن اوج كمال كلغول 3. ان سے ملنے کو تو کیا کہتے، جگر ا

برابر سے فکر کرر جانے والے سے نالے نہیں بے اثر جانے والے نہیں جانے کھ کہ جانا کہاں ہے ملے جا رہے ہیں گر جانے والے مرے دلیا کی بے تابیاں بھی لئے جا دیے یاؤں مند پھیر کر جانے والے ترے اک اشارے یہ ساکت کوئے ہیں "دنہیں" کہ کے سب سے گذر جانے والے مجت میں ہم تو جے ہیں، جیں کے

وہ ہوں کے کوئی اور مر جانے والے

ليلائے آب و ركل تو ہزاروں ہزار ميں مجنول ہے، جس كى زوح، وه يكى بى اور ہے محسول اب ہُوا، وہ تمنا ہی اور ہے وہ جان حسن، حسن سرایا ہی اور ہے

سودا جواب ہے، سریل، وہ سودا بی اور ہے اس کا چن بی اور ہے، صحرا بی اور ہے جو خسن شیش جہت سے نہ سیراب ہوسکی خود حس کے جمال کا جس سے کہ مطمئن ہو مری فطرت بلند شاید وہ حسن وعشق کی دُنیا ہی اور ہے صورت میں بیفروغ، بیجذب و کشش کہاں؟ در بردہ کوئی شاہد معنی ہی اور ہے بيد حن رنگ رنگ بھي کھ كم نه تھا جگر! کیا سیجے کہ دل کا تقاضا ہی اور ہے **☆**—-☆-----☆

شکوے مری زبان تک آ آکے رہ گئے پہلے تو عرضِ عُم یہ وہ جھنجھلا کے رہ گئے ۔ پھر کچھ سجھ کے، سوچ کے، شرما کے رہ گئے آئینہ پوم پوم رہے تھے وہ بار بار کی اور یک ہے، شرما کے رہ گئے وہ کون ہے کہ جو سر منزل پہنچ سکا دھندلے سے کچھ نثان نظر آ کے رہ گئے

یوں پرسش ملال وہ فرما کے رہ گئے نغمول یہ میرے اور تو وہ کچھ نہ کہہ سکے کچھ مسکرا کے بکھول سے برسا کے رہ گئے

ہر شکر انقام محبت ہے اے جگر! شکوہ نہیں ہے اُن سے، جو ترمیا کے رہ گئے

رگ رگ میں نیشِ عشق کو پنہاں کئے ہوئے ہر وسعت خیال کو زنداں کئے ہوئے قطرول كوموج ، موج كوطوفال كئے ہوئے سوحشر اک سکوت میں بنہاں کئے ہوئے سب کچھ نارِ شوقِ فراوال کئے ہوئے ہر جنت نظارہ کو ورال کے ہوئے سو فتح ہر فکست یہ قربال کئے ہوئے جنسِ گرانِ عشق کو ارزاں کئے ہوئے

پھر ول ہے قصد کوچہ جانال کے ہوئے پھر عُولتِ خیال سے تھبرا رہا ہے ول پھر چھم شوق ور سے لبریو شکوہ ہے پھر جان بے قرار ہے آمادہ فُغال پھر كيفِ بيخو دى ميں بر ها جا رہا ہُوں ميں پھر سُوے خُلدِ حُسن کھنےا جا رہا ہے دل پھر بڑھ چلا ہے جوش طلب راہ دوست میں پھر بڑھ چلیں جنون تمنا کی شورشیں! برہم نظام عالم امکال کے ہوئے پھر ہے نگاہ شوق کو دیدار کی ہوس مدت ہوئی ہے جرائے عصیال کئے ہوئے پھر لے چلی ہے وحشت دل شیر حسن میں

چر تی یہ عابتا ہے کہ بیٹے رہیں جگر! اُن کی نظر ہے بھی اُنہیں ینہاں کئے ہوئے 

لیکوں کی اوٹ، حشر کا سامال کئے ہوئے نظارہ و نظر کو پریثال کئے ہوئے ایمال کو گفر، گفر کو ایمال کئے ہوئے یک قطرہ اشک زینت مڑگاں کئے ہوئے آئے ہیں چروہ عزم دل وجال کے ہوئے پھر اُٹھ رہی ہے عارض پُر نور سے نقاب پر شام و صح، زلف و زخ یار بین بهم پھر کسن منفعل متبہم ہے زیر لب

يهين دوزخ نظر آئی، يهين جنت ديکھي ہر ادا پھر تو قیامت ہی قیامت دیکھی یہ تری نیم نگاہی کی شرارت ویکھی خسن ہی خسن، محبت ہی محبت دیکھی بن گئی وہ بھی فسانہ، جو حقیقت دیکھی وه تحلّی مجمی سر یردهٔ حیرت دیکھی

ہم نے دنیا ہی میں وُنیائے حقیقت دیکھی عشق کے بھیں میں جب نسن کی صورت دیکھی منفرد رنج، نه تنها کوئی راحت دیکھی جب مجھے دیکھ کے کونین کی وُسعت دیکھی نگبه شوق کی محروی تقدیر نه یوچه! خسن بے نام نے رکھا تھا چھیا کرجس کو

أس كَهنگارِ محبت كو خدا بي سمجھا جس نے اس مدھ بھری آنکھوں کی ندامت دیکھی

مجھ کو جگا دیا مرے دل کی پُکار نے مم كو غرور كسن بي ليكن يهال بي فكر جيورًا بيكس كوعشق دو عالم شكار في مكين زوح جب نه كسى طرح موسكى سب اين ايني دهن ميس لگے بچھ يكار نے تكليف و يرده دارى تكليف، الامال! مارا ب مجه كو خود مرے صبر و قرار نے یہ کام تو کیا دل ناکردہ کار نے

واعظ نے اور نہ زاہد شب زندہ دارنے طنزا وہ دیکھتے ہیں مگر دیکھتے تو ہیں

وہ عشق ہی نہیں ہے، وہ دِل ہی نہیں جگر لبیک خود کہا نہ جے حسن یار نے

مچھ اس میں اُن کی توجہ بھی یائی جاتی ہے حیات زندہ حقیقت بنائی جاتی ہے ضرور کوئی کی ہے کہ یائی جاتی ہے مگر ہے شرم جو چرے یہ چھائی جاتی ہے وہ زندگی جو زبال تک ہی یائی جاتی ہے

شبِ فراق ہے اور نیند آئی جاتی ہے یہ عمر عشق یونمی کیا گنوائی جاتی ہے؟ بنا بنا کے جو زنیا مٹائی جاتی ہے ہمیں پیعشق کی تہت لگائی جاتی ہے خدا کرے کہ حقیقت میں زندگی بن جائے يہيں كہيں رى جنت بھى يائى جاتى ہے كنهگار كے ول سے نہ فيكا كے چل زاہد نہ سوزِ عشق، نہ برق جمال پر الزام دلوں میں آگ خوشی سے لگائی جاتی ہے لچھ ایے اب بھی ہیں رندال یا کباز جگر كہ جن كو بے سے وساغر بلائي جاتى ہے

مجھی کو میری تحقی دکھائی جاتی ہے نفس نفس تری آہٹ کی پائی جاتی ہے وہی نظر رگ و نے میں سائی جاتی ہے یہ تھنگی وہ نہیں جو بجھائی جاتی ہے

نقابِ حُسنِ دو عالم أٹھائي جاتي ہے قدم قدم مری جمت برهائی جاتی ہے وہ اک نظر جو یہ مشکل اُٹھائی جاتی ہے سکوں ہے موت یہاں ذوق جنتو کیلئے خدا وہ دردِ محبت ہر ایک کو بخشے! کہس میں روح کی سکیں بھی یائی جاتی ہے وہ سے کدہ ہے تری اجمن، خدا رکھ! جہاں خیال سے پہلے بلائی جاتی ہے ترے حضور سے کیا واردات قلب ہے آج؟ کہ جیسے جاند یہ بدلی می چھائی جاتی ہے مجھے خبر ہو تو اتن نہ فرصیت عم دے کہ تیری یاد بھی اکثر ستائی جاتی ہے وہ چیز، کہتے ہیں فردوس مشدہ جس کو سمجھی تری آتھوں میں یائی جاتی ہے

فریب منزل آخر ہے، الفراق جگر! سفر تمام ہوا، نیند آئی جاتی ہے

نہ آنبو بہانے کو جی طابتا ہے خود اینے ستانے کو جی طابتا ہے یك دیں زمانے كو، جى جابتا ہے تواضع كرائ عشق! چند آنسوؤل سے بہت مسكرانے كو جى چاہتا ہے بہت دیر تک چھپ کے تیری نظرے سے تھے دکھ یانے کو جی طابتا ہے یہیں ڈوب جانے کو جی جاہتا ہے

نہ اب مسکرانے کو جی جاہتا ہے ستاتے نہیں وہ تو اُن کی طرف ہے رکوئی مصلحت روک دیتی ہے، ورنہ مجھے کھول جاتا تو ہے غیر ممکن محمر کھول جانے کو جی جاہتا ہے ری آنکہ کو بھی جو بے خواب کر دے وہ فتنہ جگانے کو جی جاہتا ہے سیں تیری انکھیں، حسیں تیرے آنسو

جگر اب تو وہ عی یہ کہتے ہیں جھ سے ترے ناز اُٹھانے کو جی طابتا ہے کیا دیکھتے ہم اُن کو، گر دیکھتے رہے
آئینہ روبرو تھا، جدهر دیکھتے رہے
اندھر ہے کہ دیدہ تر دیکھتے رہے
ہیٹھنے ہم انتظار سحر دیکھتے رہے
نقش و نگار پردہ در دیکھتے رہے
بیسے انہیں کو پیش نظر گر دیکھتے رہے
جسے انہیں کو پیش نظر گر دیکھتے رہے
جسے انہیں کو پیش نظر گر دیکھتے رہے

جلوہ بہ قدر ظرف نظر دیکھتے رہے ابنا ہی عکس پیش نظر دیکھتے رہے کیا قبرتھا کہ پاس ہی دل کے لگی تھی آگ! لاکھ آفاب پاس سے ہو کر گذر گئے اُن کی حریم ناز کہاں، اور ہم کہاں ایس بھی کچھ فراق کی راتیں گذر گئی ہیں دور ہے دلی کی وہ مجوریاں بھی یاد

ہر لخلہ شان کسن بدلتی رہی جگر ہر آن ہم جہانِ دگر دیکھتے رہے

جے جینا ہو، مرنے کے لئے تیار ہوجائے
کہ شیشہ توڑ دے اور بے بے سر شار ہوجائے
لب خاموشِ فطرت ہی لب گفتار ہوجائے
بخوں کی رُورِح خوابیدہ اگر بیدار ہوجائے
مجھے ڈر ہے، نہ توہین جمالِ یار ہوجائے
کہ جو آئو دہ زیر سایۂ دیوار ہوجائے
چین جس کا وطن ہو، اور چین بیزار ہوجائے
کہ انسال عالم انسانیت پر بار ہوجائے
نظر مکوار بن جائے، نفس جھنگار ہوجائے
نظر مکوار بن جائے، نفس جھنگار ہوجائے

یہ مصرع کاش تقش ہر درو دیوار ہو جائے
وی مے خوارہ وجائے
دلی انسان اگر شائسۃ اسرار ہو جائے
ہر اِک بے کاری ہستی ہدوئے کارہ وجائے
سناہے حشر میں ہرآ کھائے بردہ دیکھے گ
معاذ اللہ، اس کی رسائی ہو،تو کیول کرہو؟
معاذ اللہ، اس کی وارداتِ غم، معاذ اللہ!
ایک شان بیدا کر کہ باطِل تحریح انجھی
اِک ایسی شان بیدا کر کہ باطِل تحریح اُنٹھے
بی ہے زندگی، تو زندگی سے خودگشی انجھی
اِک ایسی شان بیدا کر کہ باطِل تحریح اُنٹھے
بیدروز وشب، یہ شیخ وشام، یہ بیتی، یہ ویرانہ

یہ شاخ گل بھی ہے، تلوار بھی ہے اُدھر نازک مزاج یار بھی ہے بہت سادہ، بہت پُر کار بھی ہے انبی ہے گری بازار بھی ہے انبی ہے گری بازار بھی ہے محبت صلح بھی، پریکار بھی ہے طبیعت اس طرف خود دار بھی ہے ادائے عشق ادائے یار بھی ہے یہ فتنے، جن سے اِک دُنیا ہے نالاں یہ فتنے، جن سے اِک دُنیا ہے نالاں

مگر یہ معرفت دشوار بھی ہے جہاں وہ ہیں، وہیں میرا تقور جہاں میں ہوں، خیال یار بھی ہے خبردار! اے سبک سارانِ سَاجِل ہی سامل ہی بھی منجدھار بھی ہے شکست رنگ کی جھنکار بھی ہے

جنوں کے دم سے ہے تھم دو عالم جنوں برہم زن افکار بھی نفس پر ہے مِمدارِ زندگانی نفس چلتی ہوئی تلوار بھی اسی انسان میں سب کھھ ہے بنہاں وہ ہُوئے گل کہ ہے جانِ چمن بھی قیامتِ ہے، چمن بیزار بھی ہے یمی دُنیا ہے بستی آنسوؤں کی!! یمی دُنیا تبسم زار بھی غنیمت ہے کہ اس دور ہوس میں ترا ملنا بہت دشوار بھی ہے ا جو کوئی شن سکے تو عکہت گل

ان آنکھوں کی زے معجز بیانی ہم انکار بھی، اقرار بھی ہے 

نہ تابِ مستی، نہ ہوش ہستی، کہ شکر نعمت ادا کریں گے

خزال میں جب ہے بداینا عالم، بہار آئی تو کیا کریں گے؟

ہر ایک عم کو فروغ دے کر یہاں تک آراستہ کریں گے

وی جورہے ہیں دورہم سے خود این آغوش وا کریں گے

جدهر سے گذریں گے سر فروشانہ کارنامے سُنا کریں گے

وہ اینے دل کو ہزار روکیں، مری محبت کو کیا کریں گے؟

نہ شکر غم زیر لب کریں گے، نہ شکوہ بر ملا کریں گے

جوہم پرگذرے کی، دل ہی دل میں کہا کریں گے، سُنا کریں گے

رے تعور سے عاصل اتنا کمال کسب ضیا کریں گے

جہاں کچھ آنسو نیک بڑیں گے، ستارے سجدے کیا کریں گے

یہ ظاہری جلوہ مائے رنگیں فریب کب تک دیا کریں گے؟

نظر کی جو کر سکے نہ تسکیں ، وہ دِل کی تسکین کیا کریں گے؟

وہاں بھی آہیں بھرا کریں گے، وہاں بھی نالے کیا کریں گے

جنہیں ہے جھے ہے ہی صرف نسبت، وہ تیری بنت کو کیا کریں گے؟

نہیں ہے جن کو مجال ہستی ، سوائے اس کے وہ کیا کریں گے

كہ جس زميں كے ہيں بسنے والے أسے بھی رسواكيا كريں گے؟ يهال نه وُنيا نه فكر وُنيا، يهال نه عَقَىٰ نه فكر عُقِيا جنہیں سر ماسوا بھی ہو گا، وہی غم ماسوا کریں گے ہم اپنی کیوں طرزِ فکر چھوڑیں، ہم اپنی کیوں وضعِ خاص بدلیں کہ انقلاباتِ تو بہ تو تو ہُوا کئے ہیں، ہُوا کریں گے یہ سخت ترعشق کے مراحل، یہ ہر قدم پر ہزار احساب جون کے رہے تو جنوں کے حق میں، جنیں گے جب تک، دُعا کر س کے به خام کارانِ عشق سوچیں، به شکوه سنجانِ حسن سمجھیں کہ زندگی خود حسیں نہ ہو گی تو پھر توجہ وہ کیا کریں گے؟ خود اینے ہی سوز باطنی سے نکال اک شمع غیر فانی! چراغ در وحرم تو آے دِل، جلا کریں گے، بچھا کریں گے

کس کا خیال، کون ی منزل نظر میں ہے صدیاں گذر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے چرے پہ برہمی ہے، تیسم نظر میں ہے اب کیا کی بتابئ قلب و جگر میں ہے اک روشی می آج ہراک دشت وور میں ہے کیا میرے ساتھ خود مری منزل سفر میں ہے سلیم نحسن ووست کی معصومیاں، مگر شام تو کوئی فتنۂ شام وسحر میں ہے صیّاد کی نظر میں وہ نشر سے کم نہیں! اکرزشِ خفی جومرے بال و پر میں ہے یا رب! وفائے عذر محبت کی خبر ہو تازک سااعتراف بھی آج اُس نظر میں ہے مجھے تھے دُور شجے سے نکل جائیں گے کہیں دیکھا تو ہر مقام تری رہ گذر میں ہے

کاریگران شعر سے یو چھے کوئی جگر سب کچھ تو ہے، مگریہ کی کیوں اثر میں ہے

ہے، گر پرائی ہے مرگ غیرت! زی دُہائی ہے مترت قریب آئی ہے نے کیا کیا بنی اُڑائی ہے نے جب شکست کھائی ہے عشق کی جان پر بن آئی عشق کو زعم یارسائی ہے كافرا ترى دُمانى بائے وہ بزہ چن کہ جے سانے عشق ہے اُس مقام پر کہ جہاں دندگی نے فکست کھائی ہے ظاکِ منزل کو منہ سے ملتا ہُول یادگارِ شکتہ یائی اُک نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا امیری ہے، کیا رہائی ہے اجر سے شاد، وسل سے ناشاد کیا طبعت جگر نے پائی ہے -☆---☆

نفس نفس میں نی زندگی کا عالم ہے خود آفاب ورختال حریف عبنم ہے اللی خیرا بیا شام ای سے عالم ب کہ جیسے آج ستاروں میں روشی کم ہے؟ ہرایک قطرے میں دریائے معرفت ہوواں مگر نصیب ہو کیونکر کہ بیاس ہی کم ہے

اگر جمال حقیقت سے ربط محکم ہے نہیں مقابلہ کوئی، گر یہ کیا کم ہے نہ کوئی خلد، نہ زاہد! کوئی جہنم ہے خود این این نظر، اینا اینا عالم ہے ابھی کمال کو پیٹی نہیں ہے فطرت عشق کہ آدی کو ہنوز انظار آدم ہے جنول بھی ساتھ نددے اب، تو کھی میں پروا خوشا کہ تیری نگاموں سے ربط محکم ہے! جو گوش دل فدوا مو، تو برم ستی میں سکوت ساز بھی اِک نغمه مجتم ہے خزال کا رئے کرے عشق میں بلامیری نہیں بہار، تو یاد بہار کیا کم ہے؟ حسین و سادہ ہے کس درجہ فطرت شاعر منے تو غنیہ وگل، رو پڑے تو شہم ہے

خوشی میں مفول نہ جانا مبکر یہ راز حیات كه جوخوش ب يبال، اك امانت عم ب 

حسن و صورت کے، نہ حرت کے، نہ ارمانوں کے

أف! كم انسان بي مارے ہوئے انسانوں ك!

کیا مقامات ہیں ان سوختہ سامانوں کے

خضر خود بوھ کے قدم کیتے ہیں دیوانوں کے!

انہیں ذرّات میں خاموش سے ورانوں سے

دِل وحر کے نظر آئے مجھے اِنسانوں سے

ب آسته خرای تاچند؟

عدّیاں سوکھ چلیں شوق میں طوفانوں کے

موج ے، رنگ شفق، لالہ و گل، مطلع صح چند عنوال ہیں مرے شوق کے افسانوں کے ای کشتی کو نہیں تاب تلاظم، صد حیف! جس نے مُنہ پھیر دیئے تھے بھی طوفانوں کے حسن کی جلوہ گری ہے ہے محبت کا بنوں شمع روش ہوئی، پر لگ گئے پروانوں کے مرحبا! جذبه به باک جوانان وطن!! تیج ہم خم ہے، گر ہاتھ میں نادانوں کے ناز ہے شلید فطرت کو بھی جن پر، ہدم! وہ چن سب ہیں لگائے ہوئے دیوانوں کے میں نے دیکھا ہے اسے روب میں فطرت کے جگر میں نے پایا ہے اسے بھیں میں انبانوں کے 

كانت بھى بىل غرور گلىتال لئے ہوئے

رگ رگ میں ایک برق خراماں لئے ہوئے ول ہے ہوائے مزل جاناں لئے ہوئے ول بے تجلیات کا طوفال لئے ہوئے کین جاب دیدہ جراں لئے ہوئے ناصح! گدان عشق كى معراج و كيمنا برقطره خول ب شمع فروزال لئے ہوئے وہ سائے تو آئے گر اس ادا کے ساتھ اک طرز القات گریزاں لئے ہوئے دل کو بے کیوں گلہ کہ بظاہر تو وہ نگاہ نشر لئے ہوئے ہے، نہ پیکال لئے ہوئے آ تکھیں ہیں بول نداست عصیال لئے ہوئے بشتی جو غرق ہو گئی طوفاں لئے ہوئے ول ميس كهال أميد و حممًا كا وه جوم؟ پرتا مول ايك بخت ويرال لئے موت مونا تھا جاک جاک گریاں کو،اے جوں! لیکن کسی کا گوشکہ داماں کئے ہوئے ہر مرحلہ سے عشق گذرتا چلا گیا ول میں ادائے خس گریزاں لئے ہوئے

كانۋل ميں جيسے مھول جہتم ميں جيسے خلد اہل سلامتی کی طرف سے اسے سلام محولوں کو ناز حسن اگر ہے تو ہو جگر

کس کا خیال ہے دلِ مضطر کئے ہوئے
آئی ہے موت جن کا منظر کئے ہوئے
ہر لحظہ اک سرورِ مضطر کئے ہوئے
ہر الحظہ اک سرورِ مضطر کئے ہوئے
ہر اللہ وخوار میں ہے انسال ذلیل وخوار
شرم گنہ سے ہڑھ کے ہے غفو گنہ کی شرم
عصیاں کا بار ہت تو گیا سرسے، اے کریم!
اللہ رے بے بی کہ غم روز گار بھی
اف رے جاتی رُخ ساقی، کہ بادہ کِش

آنکھیں ابھی کچھ اور بھی ہیں منتظر جگر چھپرا کی قتل گاہ کا منظر کئے ہوئے

سب سے پہلے دل شاعر پہ عیاں ہوتا ہے
نہیں معلوم، یہ انساں کہاں ہوتا ہے
ذرہ ذرہ مری جانب گراں ہوتا ہے
اُسی دیوانے کے قدموں پہ جہاں ہوتا ہے
مجھ کو محسوں خود اپنا ہی زیاں ہوتا ہے
کوئی دیکھے تو یہ ہنگامہ کہاں ہوتا ہے
تجھ کو جس چیز پہ راحت کا گماں ہوتا ہے
زہن مفلس ہو تو ہر سُود زیاں ہوتا ہے
موت کے نام سے جس کو خفقاں ہوتا ہے
موت کے نام سے جس کو خفقاں ہوتا ہے
موت کے نام سے جس کو خفقاں ہوتا ہے
موت کے نام سے جس کو خفقاں ہوتا ہے
ہر نفس سانحہ مرگ جواں ہوتا ہے

راز جو سینۂ فطرت میں نہاں ہوتا ہے سخت خونر پر جب آشوب جہاں ہوتا ہے جب کوئی حادث کون و مکال ہوتا ہے جو نظر کردہ صاحب نظراں ہوتا ہے جب کوئی عشق میں بربادِ جہان ہوتا ہے مترازل ہے ادب گاہ محبت کی زمیں مترازل ہے ادب گاہ محبت کی زمیں کہیں ایبا تو نہیں، وہ بھی ہو کوئی آزار دل غنی ہوتو ہراک رنج بھی ول کی راحت احتال گاہ محبت میں نہ رکھے وہ قدم احتال گاہ محبت میں نہ رکھے وہ قدم ہم وقدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہوتو ہر ایک کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کو تو ہر ایک کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم معرکہ کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم ہر کرب و بلا ہے ور بیش ہر قدم ہر کرب و بلا ہے ور بیش ہر کربا کر کرب

ناز جس خاک وطن پر تھا مجھے آہ! جگر اسی جنت پہ جہتم کا گمال ہوتا ہے

حسن جس رنگ میں ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے مائے وہ وقت کہ جب حسن پرآتا ہے شباب ملی اک زندہ حقیقت نظر آتا ہے جہاں ول کو بیدرہ محبت میں بتانے والے وقت آتا ہے اک ایسا بھی محبت میں کہ جب وقت آتا ہے اک ایسا بھی محبت میں کہ جب مائے وہ سلسلۂ اشک کو جو تیرے حضور عزم بیباک اگر ہوتو کہاں کی دُوری؟ شرح تفصیل ہے ہے گاندگذرجاہ اے دوست! شرح تفصیل ہے ہودنغمہ کے ساز وصدا روحدا وصدا وصدا وصدا مطرب کے کرشموں پہنہ جانا کہ یہاں ماز ومطرب کے کرشموں پہنہ جانا کہ یہاں ماز ومطرب کے کرشموں پہنہ جانا کہ یہاں

انقلابات سے کیا خوف کہ ہر عزم جگر ای آغوش میں پلتا ہے، جوال ہوتا ہے

مگر اک آن جو پہلے تھی کہاں ہے ساتی الآو، وہ فتنہ بیدار کہاں ہے ساتی؟ ول کو آرام وہاں تھانہ یہاں ہے ساتی آدی ہوں، مرے مُنہ میں بھی زباں ہے ساتی! در سے آج خدا جانے کہاں ہے ساتی!

آج بھی یوں تو ہراک رند جواں ہے ساتی زندگی سلسلۂ خواب گراں ہے ساتی حرم و دیر کا چھٹنا تو گوارا، لیکن طنز و تعریض کی آخر کوئی حد ہوتی ہے! اینے منصب کا نداحیاس، ندرندوں کی خبر

زیست ہے یاتری نظروں کے اشارات لطیف موج صہبا ہے کہ فردوی رواں ہے ساتی!

گوشتہ امن بلا خانہ زنجیر میں ہے خاک مصروف ابھی خاک کی تغییر میں ہے ربطِ محکم اس بے ربطی تحریر میں ہے مجھ کومعلوم ہے، جو کچھ مری تقدیر میں ہے کوئی تو وجہ کشش نالہ زنجیر میں ہے یاؤں زنجیر سے باہر ہے نہ زنجیر میں ہے ہر و حلقہ جو تری کا کلِ شب گیر میں ہے شاہد رُوح کہاں، جلوہ گیہ ناز کہاں کون سمجھائے یہ قاصد کو دم رخصتِ شوق ایخ سر آپ نہ لیں دل فلمیٰ کا الزام! خود تھے آتے ہیں زنداں کی طرف دیوانے دیکھنا جیر مثیت کہ بقید زنداں!

### چھپ کے پہروں اُسے اے دیکھنے والے، ریتا مجھ میں کیا بات نہیں، جومری تصور میں ہے؟

شرما كي، لجا كي، دامن جهزا كي العشق! مرحبا، وه يهال تك تو آكي عقل وبحول میں سب کی تھیں راہیں جُداجُد ا بر پھر کے لیکن ایک ہی مزل یہ آ گئے

ول ير بزار طرح ك اوبام چها كئ يم في كيا كياء مرى ونيا مين آ كئے؟ سب بچھ لٹا کے راہ محبت میں اہل ول خوش میں کہ جسے دولت کونین یا گئے صحنِ چمن کو اپنی بہاروں یہ ناز تھا ۔ وہ آگئے تو ساری بہاروں یہ چھا گئے

> اب کیا کروں میں فطرتِ ناکام عشق کو حتن تع مادفات، مجھے راس آ گئے

> > -☆----☆

دیکھنا ہے ہے کہ ہم میں کوئی دیوانہ بھی ہے لیعنی ہر انسان بفتر ہوش دیوانہ بھی ہے عشق کی فطرت میں اک شان حریفانہ بھی ہے یہ غنیمت ہے، مزاجاً عشق دیوانہ بھی ہے مع گربے باک ہے، گنتاخ پروانہ بھی ہے عشق خود منزل بھی ہے منزل سے بے گانہ بھی ہے

یوں تو ہونے کو گلستاں بھی ہے، دریانہ بھی ہے بات سادہ ہی سہی، لیکن علیمانہ بھی ہے ہوشیار، او مست صہائے تغافل، ہوشار! ہوش میں رہتاءتو کیا جانے کہاں رکھتا قدم كس جكه واقع ہوا ہے حضرت واعظ كا كھر! دور مجد بھى نہيں، نزديك مخانه بھى ہے مِلتا جُلتا ہے مزاج حسن ہی سے رنگ عشق زندگانی تاکیا صرف مے جام و سبو؟ بخبر، عفانه میں اک اور عفانہ بھی ہے خرے زاہد، یہ کیا انقلاب آیا کہ آج تیرے ہراندازیس اک کیف رندانہ جی ہے؟ حاصل ہر جبتی آخر یہی نکلا جگر

أف رے تیری حجاب آرائی! أيك أواز كان مين آئي اور در پرده بخت افزائی اک محبت، بزار رسوائی تم نہ آئے تو نیند کیوں آئی؟ دیکنا زخم ول کی گرائی

تحِلِّي يبين نظر آئي دل نے لغزش جہاں کوئی کھائی يول تو وه شكوه آخ رُسوالَى زندگى تُو جميس كهال لاكى؟ مجھ کو شکوہ ہے اپنی آنکھوں سے یکی نظروں سے دیکھنے والے

دو ول ای طرح مل کے ناکاہ كار كاو حيات على، اے دوست! ہر اُجالے میں تیرگی دیکھی زندگی کی تنہائی

أن كى بلا ے، أن كے لئے رے یا کوئی

مدتوں رویا کریں گے جام و پیانہ مجھے يينے والے كهه أعفى" يا بير ے خانه " مجھے

جان کر مِن جمله خاصانِ مے خانہ مجھے ننگ ہے خاند تھا میں ساقی نے بید کیا کرویا؟ سبزہ وگل، موج دریا، انجم وخورشید و ماہ اگ تعلق سب سے ہے، لیکن رقیبانہ مجھے زندگی میں آگیا جب کوئی وقت امتحال اس نے دیکھا ہے جگر بے اختیارانہ مجھے

آپا کھ وقت ایا گردش ایام سے زندگی شرما رہی ہے زندگی کے نام سے بچھ گئے ہیں خود مری فکر ونظر کے دام سے مجھ انہیں بھی ربط میری حسرت ناکام سے اور کچھ میں بھی گریزاں التفات عام سے ہو گیا ہے درہم و برہم نظام ہے کدہ جب بھی توبہ مری مکرا گئی ہے جام سے اُن کی محفل کا تو کیا کہنا، گرائے ہم نشیں! یو رنگ محفل کہدر ہاہے، دل میں جآرام سے

جب بھی نے کر چلا ہوں جلوہ گاہِ عام سے

آج کل ہے خانہ میں تقسیم ہوتے ہیں جگر زہر کے ساغر، شراب زندگی کے نام سے

جہلِ خرد نے دن ہے دکھائے گٹ گئے انبال، بڑھ گئے سانے ہائے وہ کیوں کر دل بہلائے عم بھی جس کو راس نہ آئے؟ ضد یہ عشق اگر آ جائے یاتی چیزے آگ لگائے دل یہ کھ ایا وقت بڑا ہے بھاگے لیکن راہ نہ یائے کیسا مجاز اور کیسی حقیقت؟ اینے ہی جلوہ، اینے ہی سائے بنآ جائے، تی ہے کہ ظالم اُٹھا آئے ئحس، جو ظالم نغه وي ب نغه، كه جس كو زلف و مڑہ کے ساتے ساتے

خاک اُڑائی ہے تو پھر کوئی بھی ویرانہ سمی زندگی تلخ حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں اس میں کچھ حاشی مشرب رندانہ سہی آپ سے جس کو ہونبیت، وہ جول کیا کم ہے دونوں عالم نہ سبی، اِک دل دیوانہ سبی این شوریده مزاجی کو کہاں لے جاؤں؟ تیرا ایما نہ سی، تیرا اشارہ نہ سی یہ ہوائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ بہار محتسب آج تو فعل ہے و ہانہ سہی مسلك عشق مرا، مسلك رندانه سبي

صحنِ کعبہ نہ سہی، کوئے صنم خانہ سہی زندگی فرش قدم بن کے پچھی جاتی ہے ۔ اے جوں! اور بھی اِک لغرش متانہ سمی خسن خود پرده گشائے زیخ مقصور تو ب عشق کو حوصلہ و عرض تمنا نہ سہی کون ایباہے یہاں عشق ہے جس کا بےلاگ؟ آپ کی جان سے دور آپ کا دیوانہ سمی زندگی آج بھی دل کش ہے انہیں کے دم ہے صن اِک خواب ہی ،عشق اِک افسانہ ہی تشدلب ہاتھ یہ کیوں ہاتھ دھرے بیٹے ہیں؟ کھنہیں ہے تو شکست خم وخم خانہ ہی میں نہ زاہرہے ہوں شرمندہ، نہصوفی ہے جگر

یہ راز ہم پر ہوا نہ افشا، کسی کی خاص اک نظر سے پہلے كر تقى مارى عى كم نكاى، بمين تق كچھ بے خرے يہلے

یہ زندگی، خاک زندگی تھی، گداز قلب و جگر سے پہلے! ہر ایک شے غیر معتر تھی، زے غم معتر سے پہلے ہر ہیں۔ تجھے ہو سیر چن مبارک! مگر یہ رازِ چمن بھی سُن لے کلی کلی خون ہو چکی تھی، شگفتِ گل ہائے ترسے پہلے کہاں کہاں اُڑ کے پہنچے شعلے، یہ ہوش کس کو، یہ کون جانے؟ ہمیں بس اتنا ہے یاداب تک، لگی تھی آگ اینے گھرے پہلے قض کی نازک می تیلیوں کی بھی کچھ حقیقت ہے، ہم صفیرو! مر ألجهنا بڑے گا شاید، خود اینے ہی بال و پر سے پہلے کہاں یہ شورش، کہاں یہ مستی، کہاں یہ رنگینیوں کا عالم! زمانہ خواب و خیال سا تھا ترے فسون نظر سے پہلے خوشا یہ بیاری محبت، زے یہ خود داری طبیعت!! وہی ہیں معروف ول نوازی، وہی جو تھے بے خبر سے پہلے زمانہ مانے نہ مانے، لیکن ہمیں یہی ہے یقین کامل جہاں اُٹھا کوئی تازہ فتنہ اُٹھا تری ربگذر سے پہلے اگرچه ذوق نظاره میں بھی ہزار سر مستیال بھری تھیں! مر بہ بے باکیاں کہاں تھیں، ترے جابِ نظرے پہلے؟ اُٹھا جو چیرے سے پردۂ شب،سٹ کے مرکزیہ آ گئے سب تمام جلوے جو منتشر تھے طلوع کسن بشر سے پہلے مرى طبيعت كوتسن فطرت سے ربط باطن ينہ جانے كيا ہے! مری نگاہیں بھی نہ اٹھیں طہارت چیم تر سے پہلے وہ یادِ آغازِ عشق اب تک ائیسِ جان و دلِ حزیں ہے وہ اک جھجک ی، وہ اک جھیک ی، ہرالتفات نظرے پہلے ہمیں تھے کیا جُستي كا عاصل، ہمیں تھے كيا آپ ائي مزل؟ وہیں یہ آ کر مفہر گیا دل، چلے تھے جس رہگذر سے پہلے بس ایک دل اور کیف ولڈ ت، بس ایک ہم اور جمال فطرت یہ زندگی س قدر حسیس تھی، شعور فکر و نظر سے پہلے! ہمارے شوق بخوں اوا کی، ستم ظریفی تو کوئی دیکھے! کہ نامہ بر کو روانہ کرکے پہنے گئے نامہ بر سے پہلے ۔
کہاں تھی بیر روح میں لطافت، کہاں تھی کوئین میں بیؤسعت؟
حیات ہی جسے سو رہی تھی، کسی کی پہلی نظر سے پہلے
بید نالہ کیوں ہے؟ بینغمہ کیوں ہے؟ بید آہ کیسی؟ بید واہ کیسی؟
بید نالہ کیوں ہے؟ بینغمہ کیوں ہے نہ ہوچھا پنے جگر سے پہلے!
بید ہوچھ لے آکینے کے دل سے نہ ہوچھا پنے جگر سے پہلے!

تو پھر یہ کیے کے زندگی، کہاں گذرے؟ مجھی مبھی وہی کہتے بلائے جاں گذرے کہیں نہ خاطرِ معقوم پر گراں گذرے مگر ہم اہلِ محبت کشاں کشاں گذرے حسیں حسیس نظر آئے، جوال جوال گذرے بیاک جہاں ہی نہیں سینکٹروں جہاں گذرے کہ جیسے زوح ستاروں کے درمیاں گذرے تری وفایہ بھی کیا گیا ہمیں ممال گذرے! مرے قریب سے ہو کروہ نا گہاں گذرے كه بم خودا يي طرف سے بھي بد گمال گذرے نه رائيگال بھي گذرا، نه رائيگال گذرے وہ زندگی جو حمینوں کے درمیاں گذرے نه جانے آج طبیعت یہ کیوں گراں گذرے! مری نظر ہے کچھ ایسے بھی آشیاں گذرے۔ مری بلاے بہار آئے یا خزال گذرے روطلب میں کچھا ہے بھی امتحال گذرے خدا کرے، نہ چر آنکھول سے دہ سال گذر ہے! معاملات مچھ ایسے بھی درمیاں گذرے طواف کرتے ہوئے ہفت آسال گذرے وہ زندگی ہے جو کانٹول کے درمیاں گذرے وہ حادثات جواب تک روال دوال گذرے

اگر نہ زُہرہ جبیوں کے درمیاں گذرے جوتیرے عارض و گیسو کے درمیاں گذرے مجھے یہ وہم رہا مدتوں کہ جرات شوق ہر اک مقام محبت بہت ہی دل کش تھا جنوں کے سخت مراحل بھی تیری یاد کے ساتھ مری نظرے تری جبتو کے صدقے میں جوم جلوه مين يرواز شوق، كيا كمنا! خطا معاف، زمانے سے بد گماں ہو کر مجھے تھا شکوہ جرال، کہ سے ہوا محسول رو وفا میں اک ایبا مقام بھی آیا خلوص جس میں ہوشامل، وہ دورعشق وہوس ای کو کہتے ہیں جنت، ای کو دوزخ بھی بہت حسین مناظر بھی حسن فطرت کے وہ جن کے سائے سے بھی بحلیاں لرزتی تھیں مرا تو فرض چن بندی جہاں ہے فقط کہاں کا حُسن ، کہ خودعشق کو خبر نہ ہوئی بحری بہار میں تارا می چمن مت یوچھ کوئی نہ د مکھے سکا جن کو، وہ دلوں کے سوا مبھی بھی تو اس ایک مشت خاک کے گرد بہت حسین سہی صحبتیں گلوں کی، مگر ابھی سے تھ کو بہت ناگوار ہیں، عدم!

جنہیں کہ دیرہ شاع ہی دکھ سکتا ہے وہ انقلاب ترے سامنے کہاں گذر ہے بہت عزیز ہے بھے کو آئیس کی یاد جگر

وہ حادثات محبت جو ناگہاں گذر ہے

آدی، آدی ہے ملتا ہے دل گر کم کسی ہے ملتا ہے

معول جاتا ہوں میں ستم اُس کے وہ کچھ اِس سادگ سے ملتا ہے

آج کیا بات ہے کے پھولوں کا رنگ تیری اپنی ہے ملتا ہے

سلسلہ فنش قیامت کا تیری خوش قامتی ہے ملتا ہے

مل کے بھی جو بھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل ای ہے ملتا ہے

کاروبار جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بیخودی ہے ملتا ہے

کاروبار جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بیخودی ہے ملتا ہے

زوح کو بھی عزا محبت کا!

-X1

1

افتثال

لطیف طبع کو لازم ہے سوزغم بھی لطیف چمن میں آتشِ گُل کا مجھی دھواں نہ رہا بم نا مرادِ شوق جع بھی تو کیا جع! آنا تھا مفت یہ بھی اک الزام، آگیا كياكيا نكاو دوست موكى مجھ سے بد ممال! دم بحر كے واسطے بھى جو آرام آگيا كيا كرے گا وہ كى اور كاشيدا ہوكر جس نے اپنے كونه سمجھا بھى اپنا ہوكر طعن کیا کیانہ فرشتوں نے کئے تھے جس پر عرش پیا ہے وہی، خاک کا پُتلا ہو کر ہے جو ملنا ہی مقدر، تو برابر سے ملے فطرہ دریا میں سائے بھی تو دریا ہو کر چھتا ہے کہیں بافی بیدار کا عالم! ہونؤں پہ تبتم ہے کہ فریاد کا عالم د كيم اے نگب شوق، يبيل تك نه تخبرنا اك اور بھى ہے حسن خدا داد كا عالم بچھے گی سوزغم سے زوح کی پیاس ای شعلہ کو بن جانا ہے شبنم اُن کی جفا پہ ترکب وفا کر رہا ہوں میں سائے کو زندگی سے جدا کر رہا ہوں میں ميري ادائے عكر حضوري تو ديكھنا! صد شكوة فراق نما كر رہا ہول ميں الله الله، آج محسن دوست كي غنازيان! معشق بي كوصرف اپنا راز دان سمجها تها بين يُحْكِ الرَّتُوبُت كده، أَشْمِ الرَّتُوبُت ثُمَكن ارے غضب، ارے ستم، وہ اِگ نگاہ سحر فن د يکھا ہے عش بى ميں يہ عالم بھى بار بار جس كا معاملہ ہو، أسى كو خبر نه ہو

جگر ان حوادث سے گھرا نہ جانا یمی تو ہے دلچپیوں کا زمانہ محبت ره گئی، بن کر مکتل زندگی اپنی مبارک بیخو دی این، سلامت باخودی این زمانه تھا بھی اپنا، یہ زُنیا تھی بھی اپنی مگر اب تو نه شام عم، نه صح زندگی اینی تگابیں چار ہوتے ہی طلسم ظاہری ٹوٹا حقیقت نے حقیقت جان کی، پیجیان کی اپنی وہ كيا گئے بہار گلتاں لئے ہوئے ہر پھول ہے جراحب بہاں لئے ہوئے دل بھی وہی ہے، غم بھی وہی، پھر یہ کیا آج ہوئے؟ بشكل ناخُداجس مين بين اب تك جعفروصارق وه كشى غرق موجائ توبيرا يار موجائ تو ہلاک ہوش وتمکیں ، میں شہید کیف ومتی تری زندگی بھی مستی ، مری زندگی بھی مستی ذ کھانے گے ہیں یائے طلب دل ابھی ابتدائے راہ میں ب میرے پندارِ عشق پر مت جا ہے ادائے ناز گاہ گاہ میں ہے

# تجديد مملا قائ

خاموش اداؤل میں وہ جدیات کا عالم دہ عظر میں ڈویے ہوئے لمحات کا عالم چھ کہہ کے وہ تھولی ہوئی ہر بات کا عالم جس طرح کسی ربید خرابات کا عالم وہ مختر صد شکر و شکایات کا عالم چرے یہ وہ مشکوک خیالات کا عالم جرے یہ وہ مشکوک خیالات کا عالم آنکھول سے جھلکنا ہُوا برسات کا عالم بے قید تصنع وہ مدارات کا عالم

مدّت میں وہ پھر تازہ مُلا قات کا عالم نغول میں سمویا ہُوا وہ رات کا عالم اللہ رے، وہ شدّت جذبات کا عالم! چھایا ہوا وہ نشر صہبائے محبت وہ مجوب نگائی وہ سادگی حسن، وہ مجوب نگائی نظروں سے وہ معصوم محبت کی تراوش عارض سے وہ ملکتے ہوئے شہم کے دوقطرے عارض سے وہ ملکتے ہوئے شہم کے دوقطرے بے شرط تکلف و یذریائی الفت

ایک ایک ادا حسن نحاکات کا عالم وه آنگھوں ہی آنگھوں میں جوابات کا عالم ملکے سے تبتم میں کنایات کا عالم دوشیزگی کسن خیالات کا عالم پیم وه فکستول میں فتوحات کا عالم وہ حسن کی پائندہ کرامات کا عالم جیے کہ دم صبح مناجات کا عالم ده حسن و محبت کی مساوات کا عالم تھک جانے کے انداز میں وہ دعوت جُرات کھوجانے کی صورت میں وہ جذیات کاعالم شرمائی لجائی ہوئی وہ کسن کی دُنیا وہ مبکی ہوئی، بہکی ہوئی رات کا عالم دو پچھڑے دلوں کی وہ بہم سلح و صفائی پر کیف وہ تجدید ملاقات کا عالم وہ عرش سے تافرش برستے ہوئے انوار وہ تہدیت ارض و ساوات کا عالم تا صح وہ تقدیقِ محبت کے نظارے تا شام پھر وہ فخر و مباہات کا عالم

ایک ایک نظر شعر و شاب و ہے و نغمہ وہ نظروں ہی نظروں میں سوالات کی دُنیا نازک سے ترخم میں اشارات کے وفتر یا کیزگی عصمت و جذبات کی ونیا يريم وه نظام ول و دنيائ تمنا وہ عشق کی بربادی زندہ کا مُزقع وه عارض پر نور، وه کيف نگه شوق! وہ جراکت بے باک، وہ شوخی، وہ شرارت

عالم مری نظروں میں جگر اور ہی کچھ ہے عالم ہے اگرچہ وہی ون رات کا عالم 

ہر تقشِ ما سوا کو مثاتی چلی گئی جسے انہیں کو سامنے لاتی چلی گئی ہر شے حسین تر نظر آتی چلی گئی جو گن کوئی ستار بجاتی چکی گئی دیکی کو میگہار بناتی چلی گئی رگ رگ میں نغمہ بن کے ساتی جلی گئی اتنا عی لیے قرار بناتی چلی گئی بے کیفیوں کو نیند سی آتی جلی گئی

آئي جب اُن کي ياد تو آتي چلي گئي! ہر مظرِ جمال دکھاتی چلی گئی ہر واقعہ قریب تر آتا چلا گیا وران حیات کے ایک ایک گوشہ میں ول مُعنك رہا تھا آتشِ ضبط فراق سے بحرف وب حكايت وب ساز وب صدا جتنا ہی کچھ سکون سا آتا چلا گیا کیفیتوں کو ہوش سا آتا چلا گیا

تمير قُرب و بُعد مثاتي چلي گئي وہ مست انگھریوں سے بلاتی چلی گئی

کیا کیا نہ خسن یار سے شکوے تھے عشق کو کیا کیا تفریق کسن وعشق کا جھگڑا نہیں رہا مِن تشنه كام شوق تقا، پيتا چلا گيا اك حُسن ب جهت كي فضائ بسيط مين ارتى كئ، مجھ بھي اراتي على كئ

پھر میں ہوں اور عشق کی بے تابیاں جگر اچھا ہُوا، وہ نیند کی ماتی چلی گئی

شرمائیں جن سے ساون کی راتیں وہ گفتارِ شیرین، رفتارِ نازک كشائ ولهائ ثوبال فطرت، اعازِ

## قبطِ بنگال!

ہر چند کہ ہول دُور، مگر دیکھ رہا ہول بہ گور و کفن، خاک بہ سر دیکھ رہا ہوں ماں باپ کو مایوں نظر دیکھ رہا ہوں ہے شامتِ اعمال، جدھر دیکھ رہا ہوں دیکھا نہیں جاتا ہے، مگر دیکھ رہا ہوں تخریب ہے عنوانِ دگر دیکھ رہا ہوں ایک خیر بھی در بردہ شر دیکھ رہا ہوں بیتابی اربابِ نظر دیکھ رہا ہوں میں طوفانِ شرد دیکھ رہا ہوں میں صاف اِن آئکھوں سے مگرد کھ رہا ہوں میاد کا لیتے ہوئے گھر دیکھ رہا ہوں اغیاد کو مجبور سفر دیکھ رہا ہوں اغیاد کو مجبور سفر دیکھ رہا ہوں ایک ہاتھ ہیس بردہ در دیکھ رہا ہوں ای مون ایک خد در آغوش نظر دیکھ رہا ہوں ایک خد در آغوش نظر دیکھ رہا ہوں

بنگال کی میں شام وسحر دیکھ رہا ہوں افلاس کی ماری ہوئی مخلوق سر راہ بخوں کا تربیا، وہ بلکنا، وہ سسکنا ہو میری و بیدردی و افلاس و غلای انسان کے ہوتے ہوئے انسان کا بیہ حشر انسان کے ہوتے ہوئے انسان کا بیہ حشر ہر چند کہ آثار تو کھے اور ہیں، لیکن بیداری احساس ہے ہر سمت نمایاں بیداری احساس ہے ہر سمت نمایاں بیداری احساس ہے ہر سمت نمایاں انجام سنم اب کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے صادل کا نشین انجام سنم اب کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے صادل کا نشین ارباب وطن کو مری جانب سے ہو مُودہ ارباب وطن کو مری جانب سے ہو مُودہ اگر سے کا چیکنے کو ہے پھر نیز تاباں ارباب وطن کو مری جانب سے ہو مُودہ رہمت کا چیکنے کو ہے پھر نیز تاباں ایرباری و آزادی و اخلاص و محبت بیداری و آزادی و اخلاص و محبت بیداری و آزادی و اخلاص و محبت بیداری و آزادی و اخلاص و محبت

جو خواب کہ شرمندہ تعبیر تھا اب تک اس خواب کی تعبیر جگر دیکھ رہا ہوں

### پھرتے ہیں آستینوں میں خنجر لئے ہوئے

لب پر ہیں جو خلوص کا دفتر لئے ہوئے دل میں ہزار دشنہ و نشر لئے ہوئے سینے خباشوں کا سمندر لئے ہوئے باطن میں لاکھ فتنۂ محشر لئے ہوئے ہندوستال میں خیر سے اُن کی کمی نہیں ویتے ہیں بات بات پر انسانیت کا درس چیرے جنون حب وطن سے دھویں دھویں ظاہر میں اک مجسّمہ امن و آشتی کہتے ہیں، بھائی بھائی ہیں اہلِ وطن تمام پھرتے ہیں استیوں میں خنجر لئے ہوئے انبان جس میں بستے ہوں اس طرح کے جگر بھاگ ایسی سر زمین سے بستر لئے ہوئے بھاگ ایسی سر زمین سے بستر لئے ہوئے

آج کل

شاعر نہیں ہے وہ جوغز کخواں ہے آج کل برم خیال بخت ورال ہے آج کل سینہ تمام کنج شہیداں ہے آج کل انسال کے سائے سے بھی گریزال ہے آج کل اور اس کا نام فصل بہاراں ہے آج کل رنگِ زُخ بہار پُر افشاں ہے آج کل تہذیب نفس سر بہ گریباں ہے آج کل خود زندگی متاع گریزاں ہے آج کل کم ظرفی مراج نمایاں ہے آج کل ہر درد کا بیانتہ آسان ہے آج کل انداز خس بن کے نمایاں ہے آج کل انسان کے لباس میں شیطاں ہے آج کل ہندوستاں میں کس قدر ارزاں ہے آج کل! انسال ہے اور ماتم انسال ہے آج کل ہے داغ زندگ، جومسلمال ہے آج کل کار ثواب و کار نمایاں ہے آج کل انسان کا شکار خود انسال ہے آج کل دراصل ایک میکر بے جاں ہے آج کل کیا خوب اہتمام گلتاں ہے آج کل لیکن مفادِ عام کا عنوال ہے آج کل أردوزبال يه خاص كراحمال بي آج كل

فکر جمیل خواب پریشاں ہے آج کل سازِ حیات، سازِ شکتہ ہے اِن ونوں آتکھیں تمام مشہدِ عشق و جمال ہیں! انانیت کہ جس سے عبارت ہے زندگی ول کی جراحتوں کے کھلے ہیں چن چن صحن چن میں اوے وفا کا پید نہیں تصیلِ علم و کسپ خطابت کے باوجود کیما خلوص، کس کی محبت کہاں کا درد؟ افساند بن كئ بين وسيع الخياليان سازش، دغا، فریب، سخن پروری، دروغ اخلاق ایک فن ہے جو عصر جدید میں ثانتگی کے بھیں میں یہ زورِح زندگی وہ قومیت کہ جس ہے ہے انسانیت ذلیل دیلی و دیره دون، نواکهالی و بهار ہے زخم کا نئات جو ہندو ہے ان دنوں تعداد ایک فرقے کی جتنی بھی گھٹ سکے وہ دن گئے کہ طائرِ مقصود تھا شکار كہتے ہيں جس كو صورت آزادِي وطن! كانے كى كے حق ميں، كسى كوكل وشر سرماید دار بول کی طرف داریال بین سب ہونے کو یوں تو روز نی ہیں عنایتیں

شاع ہے اور میکر عرباں ہے آج کل أن كا جراغ بهى تهددامال بي آج كل

نبیت اب اس کو شلد مستور سے کہاں؟ مج مران قوم، جو مخلص میں واقعی کین میں دیکھتا ہوں کہ در پردہ شہود فطرت کا انتقام خرامان ہے آج کل

ال سے تو خود کشی بی غنیمت ہے،اے جگر! وہ مصلحت، جو پیشہ مردال ہے آج کل

## گاندهی جی کی یاد میں

گر وه حن زندگی، گر وه جنب وطن مر سرور یک دلی، مر نشاط انجمن مكر وه عصمت نظر، طهارت لب و دبن مگر وه حسن سادگی، وه سادگی کا بانگین مر وه إك لطيف سا سرور بادة كين تھا پریم جس کی زندگی،خلوص جس کا پیر ہین

وبى بے شور بائے وہو، وبى جوم مرد وزن ویی زمین، ویی زمان، ویی مکین، ویی مکان وہی ہے شوتی نوبہ نو، وہی جمالِ رنگ رنگ رقیول په گرچه بین حمد ن و معاشرت شراب نوکی مستیاں کہ الحفیظ والاماں!! بینغمهٔ حیات ہے، کہ ہے اجل ترانہ سے پیدور کائنات ہے، کدرقص میں ہے اہرین؟ بزار دو بزار بین اگرچه رببران ملک گروه پر نوجوان، وه ایک مردصف شکن وی مهاتما، ویی شهید امن و آشتی!

وی ستارے ہیں، مرکہاں وہ ماہتاب ہند؟ وبي ب الجمن، مركهال ده صدر الجمن!؟

### آوازس

اگرچہ صدیاں گذر چکی ہیں گر زے کاروبار فطرت!

وئی خراں کا ہے رقص عریاں، وہی ہے جشن بہار اب بھی

چن کے مالی اگر بنا لیس موافق اپنا شعار اب بھی

چن میں آ سکتی ہے پلٹ کر، چن سے زومی بہار اب بھی

سيم ہے آج بھی طرب زا، ورخت ہيں سايد دار اب بھی

مگروہ انسال کہ جس کے چھونے سے جلتے ہیں برگ و ہاراہ بھی

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

انہیں خبر کیانہیں ہے اس کی، انہیں میں ہیں فتنہ کار اب بھی؟ مگر وہ ہیں وقت ومصلحت کے قدیم و تازہ شکار اب بھی مصيبتوں كو پيام عشرت، كه عقل ہے كج روى كى جانب صعوبتوں کو نوید راحت، بکوں ہے آہتہ کار اب بھی اگرچہ آزادی وطن کو گذر چکا ایک سال کامل مگر خود اہلِ وطن کے ہاتھوں فضا ہے نا ساز گار اب بھی خود اپنی بد نیتی کے ہاتھوں برے نتائج مکلت رہے ہیں صداقتوں ہے، حقیقتوں ہے، وہی ہے کیکن فرار اب بھی زمین بدلی، زمانہ بدلا، مگر نہ بدلے تو وہ نہ بدلے جو تنگ و تاریک ذہنیت تھی، وہی ہے بر زوئے کار اب بھی یه زندگی غیر مطمئن سی، شکوک و شبهات کی بیه ونیا مگر وہ فرمائے جا رہے ہیں کہ رشتہ ہے استوار اب بھی كوئى سے چيكے سے أن سے يو چھے، كہال گئے آپ كے وہ وعدے؟ نچوڑتا ہے لہو غریوں کا دست سرمایہ دار اب بھی! سفارشیں ظالموں کے محقق میں پیام رحمت بی ہوئی ہیں! تہیں ہے شائستہ ساعت وکھے دلوں کی یکار اب بھی اِی کا ب نام اگر رتی، تو اِس رتی ہے بار آئے کہ خون مخلوق سے خدا کی زمین ہے لالہ زار اب بھی ہمیں مطا کر بھی خاک وخوں میں نہیں ہیں و ب<sup>مطمئ</sup>ن ابھی تک ہاری خاک لحد کے ذریے ہیں اُن کے دامن یہ بار اب بھی

ہماری خاک لحد کے ذریبے ہیں اُن کے دامن پہ باراب بھی جو محو بشن نظامِ نوہیں، پکار کر اُن سے کہہ رہا ہُوں
یہ جان ہے سوگوار اب تک، یہ دل ہے ماتم مُسار اب بھی منافقت کی ہزار باتیں وہ سنتے رہتے ہیں اور خوش ہیں منافقت کی ہزار باتیں وہ سنتے رہتے ہیں اور خوش ہیں مرصدافت کی صاف و سادہ می بات ہے ناگوار اب بھی نہ وہ مرقب، نہ وہ صدافت، نہ وہ محبت، نہ وہ شرافت رہان و قرار اب بھی رہانت ہے وہ عرافت میں اور خوف و خطر ہیں لیعنی، سکون امن و قرار اب بھی رہان و قرار اب بھی

```
زبان و دل میں نه ربط صادق، نه باجي وه غلوم کامل
جو تھے غلامانہ زندگی میں، وہی ہیں کیل و نہار اب بھی
                       غلط سے جمہوریت کے دعوے دروغ سے زندگی کے نقشے
دلیل اس کی بھی ہے کافی کہ ذہن ہے تنگ و تار اب بھی
                        یہ جشنِ آزادی وطن ہے، گر ای جشن و سر خوشی میں
بہت ہیں سینہ فگار اب بھی، بہت ہیں بے روز گار اب بھی
                        يمي جو ساده سے تبقيم بين، يمي جو سيك سے بين تبسم!
انہیں کی تدمیں بہت سے اشکوں کے ہیں رواں آبثار اب بھی
                        گرانیال أس طرف وه ارزال، إدهر به افلاس و تنگ دی
مگر حکومت کا ہے یہ عالم، ذرا نہیں شرمسار اب بھی
                        برارہا انقلاب دیکھے، ہرارہا تجربوں سے گذرے
خرد میں تنگی، عمل میں لغزش، جُوں ہے نا پختہ کار اب بھی
                        یہ رشوتوں کی، یہ سازشوں کی، یہ تفع اندوزیوں کی لعنت
وہ خود بی انصاف ہے یہ کہہ دیں نہیں وہ کچھ ذبتہ دار اب بھی
                        انہیں کے علقوں سے خود انہیں کی مخالفت عام ہو رہی ہے
ہماری جانب سے لیکن اُن کی نظر ہے برگانہ وار اب مجمی
                        کہاں کی دلداری و محبت، تلافیوں کا تو ذکر ہی کیا؟
حقوق یامال کر رہے ہیں، حقوق کے پہرہ دار اب مجمی
                        مجھی ہوئی ہے نہ ہو سکے گی، مترت آزادیوں کی حاصل
کہ عام انسانیت کا عالم ہے تشنہ و بے قرار اب بھی
                        وسيع مسلك، رقيع فطرت، خلوص ايمال، خلوص نيت
انہیں فضائل یہ ہے وطن کے وقار کا انحصار اب بھی
                        زمانہ کیا کیا نہ کہہ چکا ہے، زمانہ کیا کیا نہ کہہ رہا ہے
مر وه بین وضع دار ایسے، ذرا نہیں شرمسار اب بھی
                        غلوم نیت ہے صرف اپی عی زندگی پر کریں توجہ
خلوم نیت کی منتظر ہے سعادت کرد گار اب بھی
```

مجمعی مجمعی عور کرتے رہئے، جگر کا مصرع یہ پڑھتے رہئے چن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن کی روشی بہار اب بھی جگر کی ہے زندگی محبت، نہیں ہے اس کو کسی سے نفرت جگر کے دل میں ہے سب کی عزت، جگر ہے یاروں کا یاراب بھی

### گذر جا!

اس کار کہ مر و طلالت سے گذر جا بخت بھی میتر ہو تو بخت سے گذر جا منت ہے تو محدود محبت سے گذر جا ہر سادہ و پر کار عبادت سے گذر جا زورِ قلم و جوشِ خطابت ہے گذر جا اظہار وفا، جوش عقیدت سے گذر جا أتھ اور اب اس تعر مذلت سے گذر جا ہر مرحلہ شکر و شکایت سے گذر جا أتھ اور ہر آسانی لڈت سے گذر عا قسمت کو بنانا ہے تو قسمت سے گذر جا راحت کی تمنا ہے تو راحت سے گذر جا بہتر ہے کہ اس صبر و قناعت سے گذر جا اس فلف دانش و حكت سے گذر جا ہر قصر فلک بوس کی رفعت سے گذر جا کھے سوچ کے اس منظر عبرت سے گذر جا اے تنگ طلب! وقفه راحت سے گذر جا لڑتا ہُوا ہر گفر و ضلالت سے گذر جا پُر ج گذر گاہِ ساست سے گذر جا ہر ناقص و محدود جماعت سے گذر جا نفرت سے ،عدادت سے، شقادت سے گذر جا

بازیج ارباب ساست سے گذر ط ہر عشرت بے دِقت و محنت سے گذر عا جرأت ہے تو ہر نیم صداقت سے گذر جا ہر تک نظر اہلِ محانت سے گذر جا الفاظ ميں دام بيں يہ مر و دعا كے خود داری بیاک شرافت کا ہے جوہر تاچند يه توبين حقوق رعيت سرتا بقدم بيكر ايار وعمل بن! كرنا ہے اگر كار نماياں كوئى تھے كو قسمت ترى خود ہے ترے كردار ميل مضمر جینا جو ہے منظور تو جینے کی نہ کر فکر جو صبر و قناعت تخفی مفلوج بنا دے يدانه كرے تھ من جو ياكيز كى زوح!! نادار کی جنوری و پستی کی طرف و کیھ تھلے ہوئے اجمام،سسکتی ہوئی زومیں ہر لحہ یہاں جبدمللل کا بے پیغام! دنیا کے ہے رزم کر شیطنت و حق سيرهي ي بس اك راوصداقت يه چلا چل انادیت عام کے مرکز کی بنا ڈال أورول كے لئے چھوڑ يہ تاريك مقامات

ہر تازہ غم و رنج و مصیبت سے گذر جا
نے کر نہ اس آشوب ہلاکت سے گذر جا
کر خدمتِ مخلوق، تجارت سے گذر جا
سر دے کے تُو میدانِ شہادت سے گذر جا
تو صرف اِک اخدازِ حقارت سے گذر جا
ہمر داہمہ قلت و کثرت سے گذر جا
مقصد بے نہیں فہم و فراست سے گذر جا
مقصد بے نہیں فہم و فراست سے گذر جا
ہمر جزوی و محدود حقیقت سے گذر جا
کونین کی ہر وسعت و رفعت سے گذر جا
بارعب و دل آویز متانت سے گذر جا
بارعب و دل آویز متانت سے گذر جا
ہنتا ہُوا ہر جیرِ حکومت سے گذر جا
ہنتا ہُوا ہر جیرِ حکومت سے گذر جا

لیتا ہوا اک درس حیات ابدی کا حق بھے تن پر ہے اگر تُو تو شہادت کا مزہ چھے ملت کی بنال ہوت کی بنال میں بنال کی بنا ہوائی کی طاقت کو بنا اپنا معاون میں بنال موائل ہو قیامت بھی اگر راہ بیں تیری! میاک گذر رزم گیہ دہر ہے، لیکن! کو نین تری وسعت ورفعت میں ہے خود کو کو بین انہان کی طرف آ ہوتی ہیں ہے خود کو بین انسان بن انسان، یہی ہے تری معراح ہوتی ہیں ہے تری معراح انسان بن انسان، یہی ہے تری معراح انسان بن انسان، یہی ہے تری معراح

تیرے سے بیامات جگر ہم کو مبارک! تو بھی تو اب اس پستی عزالت سے گذر جا

#### نوائے وفت!

بردهو! بردهو! که چار سُو پُکار بی پُکار ہے وہ وقت ہے کہ آدی کا آدی شکار ہے کہ زندگی تمام تر بساطِ کار زار ہے سم کہ، زد میں آ عرصوں کی شمع روزگارہے بردھے چلو، بردھے چلو! یہ وقت کی پُکار ہے اُٹھو اُٹھو! کہ زندگی ہی زندگی پہ بار ہے وہ وقت ہے کہ علم حق ہے علم شیطنت میں گم کہاں کے مطرب وغزل، کہاں کے شاہد وچمن غضب کہ چھائی جارہی ہیں ظلمتوں کی بدلیاں زمیں کوروندتے ہوئے صفول کو چیرتے ہوئے

## زمانے كا آقا،غُلام زمانه

بدل دے مقدر، پیٹ دے زمانہ
کہ خود زندگی بن گئی قید خانہ
حقیقت بن جا رہی ہے فسانہ
صدافت کی معراج، لفظی ترانہ
گر طیفتیں بیٹنز مفسدانہ
سمٹ آئے جیبوں بین لیکن خزانہ
گر دری رُدحانیت عارفانہ
کہیں رُوح لیک کہیں دل نثانہ
ہر اقدام اب تک ہے نامصفانہ

کدھر ہے تو اے بُراَتِ باغیانہ اُکھلا بابِ زنداں تو کیا اس سے حاصل محبت اُڑی جا رہی ہے دلوں سے شرافت کا معیار افراطِ دولت زبانوں پہ اصلاحِ توی کے نعرے نیر کے نورے نیر کے گذرتی ہے، گذرے بختم خود اِک پیکرِ ماڈیت بختم خود اِک پیکرِ ماڈیت دلائل کی ہنگامہ آرائیوں میں دلائل کی ہنگامہ آرائیوں کے دلائل کی ہنگامہ آرائیوں کی یہ بیتی، دلائل کی ہنگامہ کا آقا،

بشر کی سے پہنتی، ارے توبہ توبہ! زمانے کا آقا، غُلامِ زمانہ!! ☆ ۔ ☆ ۔ ☆ ۔ ☆

## دل حسیں ہے تو محبت بھی حسیں پیدا کر!

پھر ای خاک سے فردوی بریں پیدا کر
ای بنت خانے سے کعبے کی زمیں پیدا کر
اُٹھ اور اِک جنب جادید یہیں پیدا کر
یعنی آتش کدہ سوز یقیں پیدا کر
دل حسیں ہے تو مجت بھی حسیں پیدا کر
آسال جس سے جن ہو وہ زمیں پیدا کر
بطن ہر ذرہ سے اِک میر مبیں پیدا کر
باز جس پر کریں سجدے وہ جبیں پیدا کر
پھر مقام اپنا مر عرش بریں بیدا کر

پہلے تو خسن عمل، خسن یقیں پیدا کر کہی دُنیا کہ جو بُت خانہ بن جاتی ہے رُورِ آدم گرال کب سے ہے تیری جانب خس و خاشاک تو ہم کو جلا کر رکھ دے غم میتر ہے تو اس کو غم کونین بنا آسال مرکو مخیل و تقور گب تک؟ دل کے ہر قطرہ میں طوفان تحلی کجر دے بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت لیکن ہوں تو ہے انسان کی فیل ہوں تو ہے انسان کی فیل ہوں تو ہوں تو ہوں تک ہوں تو ہوں تو

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

# عشق زندہ و پایندہ حقیقت ہے جگر عشق کو عام بنا، ذوقِ یقین پیدا گر!

### اعلان جمهوريت

(۲۲جوري ۱۹۵۰ء)

جو بے قرار ہیں اب تک، انہیں قرار آئے کہ پھول ہی نہیں ، کانٹوں یہ بھی نکھارآ ئے وہ زندگی ہو کہ خود زندگی کو پیار آئے کلی اگر کوئی چکے، صدائے یار آئے كہيں بہار نہ آئے، كہيں بہار آئے کوئی ہو جام بھف، کوئی شرمسار آئے كەشاخ خىك مى بھى بھرسے برگ دبارآئے كه چراس أبرا كالمتال مين بھي بہارآئے دلول تک آئے جوغم بھی، تو خوشگوار آئے نگاهِ لُطف و محبت براهے، سنوار آئے یہ فتنہ بن کے نہ آشوب روز گار آئے نظر ہر ایک بدی کا مال کار آئے کہ جن کے ذکر ہے انسانیت کو عار آئے حقیقتہ بھی زمانے کو ساز گار آئے بنہ بیر کہ ذکر زبال پر ہی بار بار آئے کی کے آئینہ قلب پر غبار آئے اگر نہ کور نگاہی بروئے کار آئے نہ آئی ہے وہ ساست، ندساز گار آئے كه جو زبان كے، ول كو اعتبار آئے مر جو آج کے انسال کو اعتبار آئے

خدا کرے کہ یہ دستور ساز گار آئے بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے وہ سرخوش ہو کہ خودسر خوشی بھی رقص کرے الهلے جو پھول تو دے جسم ناز کی خوشیو چن چن جی بی جس کے گوشے گوشے میں بدمیدے کی، بدساتی گری کی ہے تو بین خلوص و ہمنت اہلِ چمن پہ ہے موتوف جنونِ عشق ہو صالح اگر، تو ممکن ہے نداق عشق بدل دے، مزاج کون و فساد نظام خلق و مرّ وت بھی جو برہم ہو دلوں پہ تقش نہ رہ جائے کوئی نفرت کا يُراني كرنے ہے ہى كاش ہرايك انسان كو وہ حادثات زمانے سے محو ہو حاکس نمائش بی نه جوء بیه نظام جمهوری غلوص وعدل ومساوات دل میں گھر کرلیں ضمیر صاف ہو اپنا تو غیر ممکن ہے محبت آج بھی مقعل فروز منزل ہے داول کی کھوٹ ہوجس کے ضمیر میں شامل زبان و ول میں بم ارتباط ہو ایا بنا دیا ہے محبت نے آگ کو گلزار More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

نہ ہو جو عام مترت، محال ہے، اے دوست
کہ زندگی کو کسی حال میں قرار آئے

ہے
سے
مافی سے خطاب

ساقی اور رند دونوں مخانہ روحانیت سے وابسۃ ہیں۔ دونوں میں شدید محبت ہے۔ جہاں ساقی عظیم المرتبت ہے وہاں رند بھی معمولی رند نہیں، بلکہ ایک خاص مرتبہ رکھتا ہے۔ عصرِ جدید کے حالات سے متاثر ہوکر رند مخانہ کی زندگی ترک کرنا اور جدوجہد و نیا میں قدم رکھنا چاہتا ہے اور ساقی سے اجازت کا طالب ہوتا ہے۔ ساقی کو خیال ہوتا ہے کہ مملی و نیا میں خدا جانے رند سے کیا کیا لغزشیں ہوتا ہے اور وہ یہ کہہ کر ساقی کو مطمئن موجاتا ہے اور وہ یہ کہہ کر ساقی کو مطمئن کرنا چاہتا ہے۔

نه لا وسواس دل میں جو ہیں تیرے دیکھنے والے میر مقتل بھی دیکھیے الے میر مقتل بھی دیکھیں گے چن اندر چن ساقی اس کے ساتھ نظم میں معیار بخوں، تنظیم میخانہ، انسان اور انسانیت، وطن اور وطلیت وغیرہ کے متعلق بھی رند یعنی شاعر کے نظریات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔!!

کہاں سے بڑھ کے پنچے ہیں، کہاں تک علم وفن ساتی!

مگر آئوده انسال کا نہ تن ساتی، نہ من ساتی

یہ سُٹنا ہوں کہ پیای ہے بہت خاکِ وطن ساتی خدا حافظ! چلا میں باندھ کر سر سے کفن ساقی

سلامت تو، ترا مخانه، تری انجمن ساتی!

مجھے کرنی ہے اب کچھ خدمت دار و رس ساقی!

رگ و پے میں مجھی صہبا ہی صہبا رقص کرتی تھی

گر اب زندگی ہی زندگی ہے موج زن ساقی

مجھی میں بھی تھا شاہد دربغل، تو بہ دھکن، ہے کش گر بنتا ہے اب خنجر بکف، ساغر دھکن ساقی

نه لا وسواس ول مين، جو بين تيرے ويكھنے والے مُقَلِّ بِھی دیکھیں کے چمن اندر چمن ساقی كے لئے بھى سرے اين كھيل جاتے ہيں دل خویاں میں چھتا ہے انہیں کا مانکین ساقی جوش رقابت كا تقاضا كي ملى مو، ليكن مجھے لا ابھی ناقص ہے معیار بخوں، جے سرتاج مخلوقات وہی اب ی رہا ہے اپنی عظمت لاس خرات کے اور رہے ہیں ہر طرف پرزے مجھے ڈر ہے کہ اس نایاک تر دور سای جائے نہ خود میرا نداق شعر و فن ساقی مُرتد نه بو جائے مرا ذوق سخن ساتی خسن رہ جائے نہ قومی ملکیت بن کر عتق ہو جائے نہ محدود وطن ساقی کہاں ہیں رند سرگشتہ کہاں ہے لے اس کو بھی میرا اک انداز سخن ساقی عجب کیا ہے، یہ بہلی بہلی باتیں رنگ لے آئیں! مود شج كاذب بى دليل شج صادق زندگی کی

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

# شعله طُور

ہجومِ تحبی سے معمُور ہو کر نظر رہ گئی شعلۂ طُور ہو کر

.....جگر مرادآ بادی

جس رنگ میں دیکھا تھے کیا نظر آیا کعبہ نظر آئی مجھے، تو کیا نظر آیا دنیا نظر آئی مجھے، تو کیا نظر آیا نظر آیا نہ کلیا نظر آیا التحصول كو خدا جانے، مرى كيا نظر آيا جب آنکھ تھلی، قطرہ بھی دریا نظر آیا اس کم تگہی یر مجھے کیا کیا نظر آیا ہر نقش ترا نقش کف یا نظر آیا عالم مجھے سارا تہہ و بالا نظر آیا

كثرت مين بهي وحدت كالتماشا نظرآبا جب أس رُخ يُر تُور كا جلوه نظر آيا بيد حسن، بيه شوخي، بير كرشمه، بيه ادائين اک سرخوشی عشق ہے، اک بیخو دی شوق قربان تری شان عنایت کے دل و جاں جب د مکھ نہ سکتے تھے، تو دریا بھی تھا قطرہ ہر رنگ ترے رنگ میں ڈویا ہوا تکلا آنکھول نے دکھا دی جوزے م کی حقیقت

ہر جلوے کو دیکھا ترے جلووں سے مغور ہر برم میں تو انجمن آرا نظر آیا

کس کس اوا سے شکوہ درد جگر ہوا سو رفته رفته وه جمي يراغ سحر موا محم م کے اُن کے کان میں پینچی صدائے ول اُڑ اُڑ کے رمگ چیرہ مرا نامہ بر ہوا سینے میں پھر بھڑ کئے لگی آتش فراق دامن سے پھر معاملہ چھم تر ہوا الله! كن كا خانهُ ول مين گذر موا دُنیا اُدهر کو توٹ بردی وہ جدهر ہوا

پوست دل میں جب تیرا تیر نظر ہوا مرج داغ دل سے تھی مجھے امید عشق میں رگ رگ نے صدیے کردیا سرمانی فکیب فریاد کیمی؟ کس کی شکایت؟ کہاں کا حشر؟

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

ارفظی شوق کا اللہ رے کمال! جو بے خبر ہوا، وہ بڑا با خبر ہوا
حرت اُس ایک طائر پیکس پر، اے جگر
جونصل گل کے آتے ہی بے بال و پر ہوا

مرک کے اُسے ہی ہے جھوٹ کر کہی قابل نہیں رہا
مرک کے قابل نہیں رہا
دل کو نہ چھیڑ، اے غم فرقت! کہ اب بیدل تیرے بھی النفات کے قابل نہیں رہا

اُٹھتے ہیں تیری راہ میں جب سے مرے قدم احساسِ قرب و دوری منزل نہیں رہا کئے ہے۔ کئے ہے۔

تجھ کوتنلیم حیس ساری جماعت نے کیا د کمی، کیا کام مرے دردِ محبت نے کیا اللہ اللہ اللہ اللہ میں خاش فغان شپ جمر فغان مرے نالوں کا قیامت نے کیا خبر مقدم مرے نالوں کا قیامت نے کیا

ستم کا عدو مستحق ہو گیا مرا دل سرایا قلق ہو گیا منانے چلے سے انہیں حالِ دل نظر ملتے ہی رنگ فق ہو گیا جو کچھ نج رہا تھا مرا خون دل وہی آساں پر شفق ہو گیا چھپائے ہوئے تھے ترا رائے عشق مرا ان عشق مرا ان عشق مرا ان عشق ہو گیا

مری موت سُن کر، کیا اُس نے ضبط مگر رنگ چبرے کا فق ہو گیا

گھڑی بھر میں نا آشنا ہو گیا نہ جانے مرے دل کو کیا ہو گیا ڈھڑ کئے نگا دل، نظر جھک گئی مجھی اُن سے جب سامنا ہو گیا مرے سر پر احسان تھا عشق کا مرا رنگ ہی دوسرا ہو گیا نمایاں ہیں چبرے سے آثارِ عشق جگر آج سے با خُدا ہو گیا

ری یاد کی اُف سے سرمستیاں کوئی جیسے پی کے شراب آگیا مرا ان کا بنتا بگڑنا ہی کیا نگاہیں ملیس اور حجاب آگیا اداؤل میں شوخی چھلکنے گی قیامت کو لے کر شاب آ گیا اُدھر جوشِ مستی، اِدھر پھم شوق مصیبت میں بند نقاب آ گیا جگر یہ قیامت کی بے ہوشیاں أنفو سريد أب آفآب آ گيا بغور دیکھ لو انداز میرے مننے کے بیانحہ نہ کھی کج نظرے گزرے گا

قريب سرحد حمال، جكر ، كلم واوًا ننا ہے قافلہ عم إدهر سے گزرے گا

تصویر امیدوں کی آئینہ ملالوں کا انسان جسے کہتے ہیں، محشر ہے خیالوں کا کیا خاک جواب اُن کو دُوں اُن کے سوالوں کا لب خشک ہیں زخموں کے،منہ بندے چھالوں کا بال تھیں نہ لگ جائے ،اے در دغم فرقت! دل آئینہ خانہ ہے آئینہ جمالوں کا 

ول یہ طاری بے حسی وضعف کا عالم ہوا مسلم گئ اتن ہی طافت، درد جتنا کم ہوا آہ رو لینے سے بھی کب بوجھ دل کا کم ہوا جس سی کی یاد آئی، پھر وہی عالم ہوا

حشر کے ون وہ گنہگار نہ بخشا جائے جس نے ویکھاتری آنکھوں کا پشمال ہونا بردہ رکھنا تھا جومنظور تو عاشق کے لئے وامن یار کو الازم تھا گریبال ہونا سُن كے افسان عُم باغ ميں مملا كئے مصول شاق گذرا مجھے بلبل كا غزل خوال مونا

جس کونعت یہ ملے، کیوں وہ رہے آ زُردہ سو خوشی، ایک ترے عم میں پریشاں ہونا

پریشال ہو کے زلفوں کا وہ اُس زخ پر بکھر جانا وہ سوتے سوتے چونک اُٹھنا، وہ لیٹے لیٹے ڈر جانا ہراک لرزش یہ چنخ اٹھنا ہراک جنبش یہ ڈرجانا تفس تک، ہائے میراس طرح بے بال ویرجانا

مل بھی گیا جو زہر، تو کھایا نہ جائے گا تقشِ وفا كا رنگ مثايا نه جائے گا سرے جنون عشق کا سایا نہ جائے گا ہم سے بھی یہ طلم مٹایا نہ جائے گا ول نے اگر چھیا بھی لیا واغ آرزو تھھوں سے تو یہ راز چھیایا نہ جائے گا مجھ ناتوانِ عشق کو سمجھا ہے تم نے کیا دامن بکر لیا تو چھڑایا نہ جائے گا ان کو بال کے اور پشمال ہوئے جگر یہ کیا خبر تھی، ہوش میں آیا نہ جائے گا

جان ہے بے قراری جم ہے پائمال سا اب ندوہ داغ، وہ جگر، صرف ہے اک خیال سا آنکھیں اک سرورساچیرے پیاک جلال سا

طامية عشق مين مجھے آپ بى كا جمال سا داغ بر ايك بدر سا زخم بر اك بلال سا جس نے بنا دیا مجھے وحثی وختہ حال سا ہے! وہ شکل جاندی ہائے وہ قد نہال سا دل یہ مرے گرائی تھیں تم نے بی بجلیاں ، گر آؤ نظر کے سامنے، مجھ کو ہے احمال سا بائے رے وہ عماب میں اُن کی ادائیں اُن کی شکل آئیس بھی سُر خسر خ می، چرہ بھی لال لال سا أشخت بى يائے يار كے باغ كُلاَغ أجر كيا پھول بھى بيں تباہ سے سبرہ بھى يائمال سا جُسن کی سحر کاریاں عشق کے دل سے یو چھنے وصل بھی ہے ہجر سا، ہجر بھی وصال سا مم شدگان عشق کے شان بھی کیا عجیب ہے!

یاد ہے آج تک مجھے سلے پہل کی رسم وراہ كچه أنبيل اجتناب سا، كچه مجهد احمال سا

جیتے جی قید تعلق سے رہا ہو جانا نالہ ول جوسلامت ہے تو کیا مشکل ہے؟ روز اس کونے میں ایک حشر بیا ہو جانا خاک مجنوں سے بیآتی ہیں صدائیں اب تک زندگی ہے غم دلبر میں فنا ہو جانا عُكِهِ شُوق نے سب كھول دئے بند نقاب سمل سمجھے تھے وہ پابند حيا ہو جانا ہائے وہ ضبط محبت کی جفائیں سر برم ول میں گھٹ گھٹ کے وہ آ ہوں کا فنا ہوجانا

ہم اسران جول سے کوئی پُو چھے آ کر

رشک آتا ہے شہیدان وفا ہر جھ کو أن كى قسمت مين تها كيا جلد شفا ہو جانا 

یہ شعف، اور ہائے! یہ عالم بہار کا ہر ذرّہ آفاب ہے اُس کے مزار کا حسرت ہے دیکھتا ہوں ہراک شاخ گل کی سمت جس پر برس گئی مجھی برقِ جمالِ یار بہ

کہ نکالے لئے جاتا ہے کوئی دل میرا دل کی تصویر ہے ہر آئینہ دل میرا شام بی سے مرے قابو میں نہیں دل میرا غم ہاب جان مری، درد ہے اب دل میرا کاش پہلو میں دھڑ کتا ہی رہے دل میرا ہائے! اُس دل کا مقدر جو بنا دل میرا آج کیا حال ہے، یا رب! سر محفل میرا سوز غم، دیکھ، نہ برباد ہو حاصل میرا مسج تک ہجر، میں کیا جانئے کیا ہوتا ہے مل گئی عشق میں ایذا طلی سے راحت پایا جاتا ہے تری شوخی رفتار کا رنگ بائے!اُس درد کی قسمت، جوہوادل کا شریک

کھ کھنگنا تو ہے پہلو میں مرے رہ رہ کر اب خدا جانے، تری یاد ہے یا دل میرا

جس دل کوئم نے دیکھ لیا، دل بنا دیا! لیکن اُنہیں تو شیفتۂ دل بنا دیا دل کو دعا کیں دو، تنہیں قاتل بنا دیا

لا کھوں میں انتخاب کے قابل بنا دیا ہر چند کر دیا مجھے برباد عشق نے پہلے کہاں سے ناز تھے، نیہ عشوہ و ادا

آیا جو میرے سامنے، میرا غراور تھا
کیا صبح ہی ہے شام بلا کا ظہور تھا
آتا نہ تھا نظر کا قضور تھا
بوتل بغل میں تھی کہ دل ناصبور تھا
مانا کہ تم نہ تھے، کوئی تم سا ضر ور تھا
ملتے ہی آنکھ شیشہ دل پجور پجور تھا
شامل کی کا خون تمنا ضر ور تھا
اتنا سر ور تھا کہ مجھے بھی سر ور تھا
یہ تو بتا کہ باب اثر کتنی دور تھا
اس دل میں اک چھپا ہوا نشتر ضر ور تھا
اس دل میں اک چھپا ہوا نشتر ضر ور تھا
سب کو بھتر حوصلہ دل سر ور تھا

آنکھوں کا تھا قضور، نہ دل کا قضور تھا
تاریک مثل آہ جو آنکھوں کا تور تھا
دہ تھےنہ مجھے دور، نہ میں اُن سے دور تھا
ہر وقت اک نمار تھا، ہر دم سر ور تھا
کوئی تو درد مند دل ناصبور تھا!
گئتے ہی تھیں ٹوٹ گیا ساز آرزو
الیا کہاں بہار میں رنگینیوں کا جوش
ساتی کی چشم مست کا کیا سیجے بیاں
پلٹی جو راستہ ہی ہے، اے آو نامراد!
جس دل کوئم نے لطف سے اپنا بنا لیا
جس دل کوئم نے لطف سے اپنا بنا لیا
اس چشم ہے فروش سے کوئی نہ نے سکا

دیکھا تھا کل جگر کو سر راہ میکدہ ال درجه في كيا تفاكه نشط مين پُور تفا

الله رے، وارفکی شوق کا عالم میرا بھی اب پیتہ سرِ منزل نہیں ماتا کیا قیس کی پُرشوق نگاہوں نے کیا سحر محمل میں بھی اب صاحب محمل نہیں ماتا

دونول طرف سے دست حمز دراز تھا

رگ رگ میں دل تھا، دل میں نہاں سوز وسازتھا وہ دن بھی کیا تھے، جب میں سرایا گداز تھا وہ تھ، بہار تھی، دل حرت طراز تھا جیم أدهر سے ناز، إدهر سے نیاز تھا تاثیرِ جذبِ عشق کو کیلئے سے یو چھے ۔ جو ذر ہ خاک عشق کا تھا، دل گدار تھا كيا كندرياسي في الدياسي المناكبين المناكبيرين

وہ ناز آفریں تھے، اُنہیں اِس یہ تھا غرور میں تھا نیاز مند، مجھے اس پیہ ناز تھا

الله ري، مجبوري آداب محبت گلشن ميس رے اور گلستان نہيں ديکھا

اِس عشق میں پورا مبھی اُن سانہیں دیکھا دامن یہ نظر کی تو گریباں نہیں دیکھا تازہ اثر، اے جذبہ بیبال نہیں دیکھا مدت ہوئی شمشیر کو عرباں نہیں دیکھا ہے کار گئی سعی محبت بھی ہماری حاصل بجر اک دیدہ جرال نہیں دیکھا

الله ري! مرى تيز روى جوش جنول مين مر کر جو نظر کی تو بیاباں نہیں دیکھا

الم تنط اور سامنے اک جلوہ جرت افزا پردہ تھا، اور کوئی پردہ بر انداز نہ تھا

دل نہ تھا، جان نہ تھی، سوزنہ تھا، ساز نہ تھا میں ہی میں تھا مرے ہمراہ کوئی راز نہ تھا دم بخود ره گئی بگنبل ہی چن میں، ورنہ کون سا مکھول تھا، جو گوش ہر آواز نہ تھا

حسرت ای طائر مایوں کی حالت یہ کہ جو قیدے پھوٹ کے بھی مائل پرواز نہ تھا ☆---☆---☆

شريكِ باله ميرا بھى جو اندازِ فغال ہوتا 💎 چمن ميں ہراب خاموش وبلبل كى زبال ہوتا وم ممل اگرتم چھیر دیتے ول کے زخموں کو لہو کا قطرہ قطرہ در و ول کی داستاں ہوتا

بہت روکا تمہارے وعدہ ویدار نے ورنہ

وبال بوتی ندمیری بیخو دی بھی، میں جہاں ہوتا

أنسوبھي روال ہوتے ، دريا بھي روال ہوتا

خلوت میں غم فرفت اس طرح بیاں ہوتا ۔ وہ میری زباں سُنتے میں اُن کی زباں ہوتا متھی سیر، اگر میں بھی ساتھ اُن کے وہاں ہوتا

یول راز غم اُلفت سینے میں نہاں ہوتا ہم خود بھی عیال کرتے ، تو بھی نہ عیاں ہوتا اے کاش! نہ ہم اُٹھتے در سے ترے جیتے جی جینا بھی یہاں ہوتا، مرنا بھی یہاں ہوتا

آتکھوں میں اس طرح سے تراشوق دیدتھا گویا مری نظر میں دل نا أميد تھا

الله رى نشر عم فرقت كى تيزيان! رك رك مين شور وشيون قطع و بريد تها

وہ تیرا اور ہی تھا جو جگر کے بار ہوا خود اینا شعب نظر پرده بهار موا

کمالِ عشق بھی کیا کیا فریب دار ہوا کہ اینے پر مجھے اکثر گمانِ یار ہوا جنول میں سینے کو بیٹھے ہیں جیب کے مکڑے جر نہیں کہ گریباں بھی تار تار ہوا کہاں کے غمزہ و شوخی، کہاں کی ناز و ادا اب اس سے بڑھ کے طلتم خیال کیا ہوگا کہ ذرق ذرق تو تصویر تحسن یار ہوا خزال نه تھی چمنتان دہر میں کوئی

راز ای کسن کا ہندو نہ مسلمال سمجھا ہی جو سمجھا تو مرا دیدہ جیرال سمجھا زخم کو مرجم دل، درد کو درمال سمجها واره گر خوب علاج غم بنهال سمجها عشق کا راز وہی سوختہ سامال سمجھا جس نے دامن بھی جانا نہ گریاں سمجھا اس کو بھی سلسلۂ خوابِ پریشاں سمجھا

حشرمیں بھی نہ اُٹھا آئکھ ہے غفلت کا تجاب

—☆-

اتی بی برجی حسرت جتنا بی اُدهر دیکھا دوبا ہوا رگ رگ میں وہ تیر نظر دیکھا پروانوں نے کیا جانے، کیا وقت سحر دیکھا اللہ نہ دکھلائے جو وقت سحر دیکھا تھا حاصلِ صد ناوک، جو زخم جگر دیکھا اُس جانِ تغافل نے جب ایک نظر دیکھا اُک زخم اِدهر پایا، اک داغ اُدهر دیکھا اُن کو بھی نہ چین آیا جب تک نہ اُدهر دیکھا اُن کو بھی نہ چین آیا جب تک نہ اُدهر دیکھا اُن کو بھی نہ چین آیا جب تک نہ اُدهر دیکھا اُن کو بھی نہ چین آیا جب تک نہ اُدهر دیکھا یا درو نے کروٹ لی، یا تم نے ادهر دیکھا یا درو نے کروٹ لی، یا تم نے ادهر دیکھا یا درو نے کروٹ کی بیا تھی جوش جو آیا تو اُجڑا ہوا گھر دیکھا جھی جوش جو آیا تو اُجڑا ہوا گھر دیکھا جھی خیرتو ہے، تم نے کیا حالِ جگر دیکھا کی جھی خیرتو ہے، تم نے کیا حالِ جگر دیکھا

اس عشق کے ہاتھوں سے ہرگز نہ مُغر دیکھا تھا کھیل ساپہلے عشق ،کین جو کھلیں آ تکھیں سب ہو گئے اُٹھ اُٹھ کے اگ بار ناریشع وہ اشک بھری آ تکھیں اور در دبھرے نالے قربال ری آ تکھیں اور در دبھرے نالے قربال ری آ تکھیل سارے ہی گئے شکوے جاتے رہے دم بھر میں سارے ہی گئے شکوے عبد غم فرقت میں دل اور جگر کیے؟ مقا باعثِ رُسوائی ہر چند بخوں میرا آس چشم غزالیں کو میخانۂ دل پایا اس چشم غزالیں کو میخانۂ دل پایا اوں دل کے ترکین کی گئے تو ہے سبب آخر ایس کی انگری، ہنگام جنوں، لیکن ماتھ یہ بینہ کیوں؟ آنکھوں میں ٹی کیسی؟ ماتھ یہ بینہ کیوں؟ آنکھوں میں ٹی کیسی؟

میرے لئے چن بھی بیاباں نکل گیا کیا جانے کس طرح سے گریباں نکل گیا مانا کہ چشم شوق کا ارمان نکل گیا سو سو جگہ سے آج گریباں نکل گیا کاٹا تھا چشم یاس میں اک ایک برگ گل دستِ جنوں کا ضعف سے اُٹھنا محال تھا دل میں تو آگ ہوئی جوشِ جنوں سے کچھ نہ چلی ضبطِ عشق کی

رہتے رہتے دل میں تیرا درد بھی دل ہو گیا
میں نے جس دل کی طرف دیکھا، مرادل ہو گیا
گو مجھے اک اک قدم اک ایک منزل ہو گیا
انتہا یہ ہے کہ اب مرنا بھی مشکل ہو گیا
داز میخانے سے باہر نہ ہو میخانے کا
داز میخانے سے باہر نہ ہو میخانے کا
دہ بھی چھوٹا سا ہے فکڑا اسی دیرانے کا
سٹمع کے ساتھ تعلق ہے جو پردانے کا
بشم مخور میں گل راز ہے میخانے کا
بشم مخور میں گل راز ہے میخانے کا
سٹمع منہ دیکھتی ہی رہ گئی بردانے کا

مجھ کو وہ لذت ملی احساس مشکل ہو گیا اے نگاہ یاس! بید کیا رنگ محفل ہو گیا لیے کے بینچی بیخودی شوق برم یارتک ابتدا وہ تھی کہ تھا جینا محبت میں محال جب نو پھر طرف ہاے دل! ترے بیانے کا موسمہ حشر کہاں ہید دل برماد کہاں اس کی تصویر کمی طرح نہیں تھنچ سکتی اس کی تصویر کمی طرح نہیں تھنچ سکتی بخرعہ ہے کی ادا میں نگہ ناز میں ہیں جذبہ شوق نے دم لینے کا موقع نہ دیا جذبہ شوق نے دم لینے کا موقع نہ دیا

خدا بخشے جگر کو، لا کھانسانوں کا انساں تھا!

قدم أشخت بھلاكياتيس كے بے جارہ جرال تھا كہ ہر ذرة ديار نجد كا تصوير جانال تھا خزال كا دَور، وه يرمره غنج، كلُّ وه افسره همي چن للنَّا تها يا رب! يا كوكَي خوابِ بريشال تها انہیں کی اک تگاہ ناز کے سارے کرشے تھے نہ حرت میری حرت کی ندار مال میراار مال تھا وه حلم اور وه تواضع اور وه طرزِ خود فراموثي

فروغ خسن زخ کو نے کیا یہ کیا انقلاب پیدا! فاب پر ہے تجاب طاری، نقاب پر ہے نقاب پیدا حیا میں آئے تو رنگ ستی، ادا میں ہو تو تجاب پیدا وہ آئکھ خود ہی ہے گی ساتی، نظر کرے گی شراب پیدا سنیں تو وہ میرا تصر عم، نہیں تو وہ دردِ دل کے محرم كرے كا ايك ايك افك حرت بزار چم ير آب بيدا کہاں کا میخانہ، کس کا ساتی، کچھ اور بڑھنے دو بیخودی کو! ين بنائے گی جام و ساغر، يمي كرے گی شراب پيدا نظر کی ناکامیوں نے مجھ یر، بید راز ظاہر کیا بالآخر کہ بے تجانی میں بھی ہے تیری ہزار رنگ جاب پیدا تڑپ یہ دل کی کہ بے حسی بھی ہزار جال سے شار جس پر سکون اییا کہ جس کی ہر ہر ادا سے لاکھ اضطراب پیدا

ميتر ہو اگر اپنا جميں ديدار ہو جانا کہ پہلی شرط ہے انسال کا خود دار ہو جانا كه آتا ہے اسے خود نبض كى رفتار ہو جانا إدهر اک اک لهو کی بوند کا سرشار مو جانا مگر لازم نہ تھا رُسوا سرِ بازار ہو جانا بوی مشکل سے آیا طالب دیدار ہو جانا ادھر نظروں میں ہر ہر چیز کا بے کار ہو جانا مآل عاشقی نقا رُوح کا بیدار ہو جانا نه آیا آج تک محو خیال یار ہو جانا

یمی ہےسب سے برہ کرم م اسرار ہوجانا مجبت میں کہاں ممکن ذلیل و خوار ہو جانا مُعلے گا جارہ گر پر رازغم کیا درد کے ہوتے موا كا أس طرف أن كا نقاب رُخ ألث دينا ار لینا تھا ہم کو ہرادائے حسن سے اُن کی كرين برير مرقدم ير بجليان راه محبت مين ادهر دامن كى كاجمار كرمحفل عدا ته جانا وصال وہجر کے جھکڑوں نے فرصت ہی نہ دی، درنہ زبال گورئي موئى، دل مين تلاطم ہے وہى بريا

جگر وہ خاک ہی تو سرمیر چشم دو عالم ہے میتر ہو جے صرف جمال یار ہو جانا ہے ۔ میتر ہو جے صرف جمال یار ہو جانا ہے ۔ کہ کہ کہ کہاں ممکن تھا اُس چشم عنایت کا إدهر ہونا مگر کام آگیا میری فغال کا بے اثر ہونا میں سید

وہ جو اک آنسومری مڑگاں پہ تھا تھہرا ہوا جھانکا ہے کوئی دروازے سے شرماتا ہوا ایک ہی جلوہ کہیں مجنوں، کہیں لیلا ہوا مظرِ فطرت کو میں دیکھا رکیا سہا ہوا جو گرا آنکھوں سے آنسو جسن کا دریا ہوا دل کی خاکشر میں اک شعلہ تھا جو بھڑ کا ہوا ساتھ دل کے ایک سانے آرزو ٹوٹا ہوا گرتے گرتے ایک طوفال پھر قیامت زاہوا اب تو آئھیں کھول، اورافادہ کوئے حبیب! دیدہ حق بیں بیں ہے کیا فرق، کیما امتیاز ذرّے ذرّے میں تھی ساری ایک موج انقلاب اللہ اللہ! یہ کمال جذبہ بنہان عشق! بوضتے بوصتے آفاب روز محشر بن گیا کے چلا ہوں میں بھی نذر کسن جاناں کو، جگر

جس شاخ پرنظر میں کروں، آشیاں ہے اب اُن کا دہن ہے اور ہماری زباں ہے اب میرے لئے قفس مجھے سارا جہاں ہے اب صیّاد جھے دُور ہے،خوش باغباں ہے اب نازک لبوں پہ شکوہ دردِ نہاں ہے اب چشمِ طلب میں اور کوئی آشیاں ہے اب مد

جلوے خودلوٹ رہے ہیں زُخ تابال کے قریب
کوئی نشتر نہ ہو پوشیدہ رگ جال کے قریب
ہاتھ لانا تو مرے سینہ سوزاں کے قریب
گر پڑی جا کے نظر گوشتہ دامال کے قریب
پھڑیہ کیا چرکھنگتی ہے رگ جال کے قریب
ہوش آیا ہے پہنچ کر درِ جاناں کے قریب
ابنیں کوئی مریض شپ ہجرال کے قریب
خاک پیچی بھی تو کیا گوشتہ دامال کے قریب
خاک پیچی بھی تو کیا گوشتہ دامال کے قریب
جاسے ایک بیابال بھی گلستال کے قریب
واجے ایک بیابال بھی گلستال کے قریب

 اس قدر رحم مرے حال پہ فرمائیں آپ باغ فردوں میں تہا نہ چلے جائیں آپ ظلم ہے ظلم ہے آئینے سے شرمائیں آپ اب کسی طرح کی تکلیف نہ فرمائیں آپ کہ مری طرح نہ دل تھام کے رہ جائیں آپ صبر کے ساتھ مرا دل بھی لئے جا کیں آپ دیکھئے میری تمناؤں کا احساس دہے میری رگ رگ میں ساکر بھی ہیہ پردہ بچھ سے کر دیا دردِ محبت نے مرا کام تمام نالے کرتے ہوئے رہ رہ کے بیآتا ہے خیال نالے کرتے ہوئے رہ رہ کے بیآتا ہے خیال

کھی بجب طرح سے بے چین تری یادہ آج کہ نشیمن بھی مجھے خانۂ صیاد ہے آج نالہ بھی نالہ ہے، فریاد بھی فریاد ہے آج مڑدہ،اے شوق! کہ خالی کفِ صیادہ آج کل اگر بھول نہ جاؤں، جو مجھے یاد ہے آج

لب پہ نالہ ہمرے اور نہ فریاد ہے آج
کیا قیامت نگر یاس کی بیداد ہے آج
ہر سر رحم وہ شوخ ستم ایجاد ہے آج
حسرت قید بھی اب دل سے نکل جائے گ
ایک اک حرف غم دل کا سُنانا ہے آنہیں

اُڑ نہ جائے شمع کو لے کر کہیں پروانہ آج بھر گیا بے منت ساتی مرا پیانہ آج تم اُدھر دیکھا کئے اور لُٹ گیا میخانہ آج اور ہی کچھ کہہ رہا ہے رنگ بیتابانہ آج کام آخر کر گئ وہ نرگس متانہ آج محک گیااک ایک میش اُس نگاہ مست سے

پھرا ہے صحنِ چمن میں جہاں جہاں صیّاد نہ ہم خیال فلک ہے، بنہ ہم زباں صیاد نظر بھی ساتھ رہی ہے قدم قدم پہ مری سناؤں آہ! کے سر گزشتِ سیر چن؟

کھل گئیں آنکھیں طلتم کشنِ فطرت دیکھ کر اپنی حالت دیکھا ہوں اُن کی صُورت دیکھ کر چپ کھڑے ہیں دُور میری خاکٹِ ٹربت دیکھ کر سٹمع بھی رخصت ہوئی میری مصیبت دیکھ کر پاوک رکھنا میرے گھر،اے شام فرفت! دیکھ کر ہو بچکے مایوں آٹارِ طبیعت دیکھ کر ذر سے ذر سے سے نمایاں شانِ قدرت دیکھ کر یہ ہجوم غم، یہ اندوہ و مصیبت دیکھ کر کپکی سارے بدن میں، زرد چبرہ، دل اُداس عمر بھر کا ساتھ رنج وغم میں دے سکتا ہے کون گوشے گوشے میں ہے بنہاں جلوہ برقِ جمال چارہ سازوں سے مریضِ غم کوئر صت مل گئ

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

رہ گئے بیخودی میں ہم صورتِ یار دیکھ کر اشک بھر آئے آئھ میں کوچہ یار دیکھ کر زورِ جنوں سوا ہوا جوشِ بہار دیکھ کر میری طرف بڑھا ہوا دامنِ یار دیکھ کر بائے برہنہ دیکھ کر، جسم فگار دیکھ کر آئٹسس ہی چوندھیا گئیں جلوۂ یار دیکھ کر لاله وگل کو دیکھتے کیا یہ بہار دیکھ کر ہائے، وہ جوشِ ربط وضبط، ہائے، یہ بہار دیکھ کا یا دیا ہے اسلامی کی آئے کان میں یاد کسی کی آئ کیا گئی شوق نے چنگیاں کی لیس، حسرت دل مجل گئی اُن سے بھی ہوسکانہ ضبط، اُن کو بھی رحم آگیا مقلی یہ ہوس کہ دیکھتے خال و خطِ بہار حسن میں کہ دیکھتے خال و خطِ بہار حسن

جس کے گوشے گوشے میں صدیا چمن ،صدباقض بال ویر بھرے بڑے ہیں آشیاں سے تافض میں ہی خوداینا گلستاں ہوں میں خودا پناقفس سارے گلشن کی حقیقت اک مرا تنها قفس حُسن كا عالم گلتال، عشق كى وُنيا تفس اس گلتال کا نظر آتا ہے ہر تکا نفس کیا بیاباں کیا گلتاں، کیانشین کیا قفس ورنداب سے پہلے کیا میں نے نہیں دیکھاتفس اكطرف صد با گلتال،اك طرف صد باقنس ہم جہاں بیٹھے وہیں اک کرلیا پیدافض میراگل حاصل اسیری، میری گل دُنیاقفس اب چن ميراچن إ،اب تفس ميرانفس! كل تِعاكُل عالم گلستان، آج كُل دنياتفس ا کو کے گل آ آ کے ڈھونڈا کی قفس سے تاقفس

وہ چمن میرا چمن ہے، وہ قفس میراقفس مائے! کس بکیل نے اے صیاد! پھرد یکھاتفس غشق میں کیا لالہ وگل، کیا چن، کیناقفس سوبهارول كى ب جال اك ميرى چشم خونجكال! خاک ہو اینی رسائی جلوہ گاہ یار تک عشق میں آزاد ہو کر کیا کروں سیر بہار اضطراب دل کے ہاتھوں سب برابر ہیں مجھے مجھاتو ایسی بات ہے جی بیٹا جاتا ہے مرا رکھ دیئے ہیں سامنے لا کر کمال عشق نے تم جدهر نكلے أدهر اك جيما كئ تازہ بہار كيا جمن كا حال مجهسة يوجهةا بم تشين! باغبان مجهس بخش صياد مجه يرمبربان دوہی دن میں ہوگیا،اے دل پر کیسا انقلاب میں وہ غیرت مند بکبل تھا، دکھایا پھر ندمنہ

☆--☆--☆

وہ مست مائندِ رند آئمیں، وہ سُرخ مثلِ گلاب عارض جو ہیں جسم شراب آئمیں، تو ہے سرایا شاب عارض دلوں کو بے چین کر رہی ہے بی ہوئی برق اُن کی شوخی! نظر کو تیرہ بنا رہا ہے لئے ہوئے آفاب عارض

### برس رہا ہے رہے رنگ مستی کہ ہوش باقی نہیں کسی کو نگاہیں اُن کی جھکی ہوئی ہیں، پلا رہا ہے شراب عارض

لیٹے پڑے ہیں لڈت درد نہاں ہے ہم

کچھ دُور آگے بڑھ گئے عمر روال ہے ہم
اب پنچے شرط باندھ کے عمر روال ہے ہم
اک راز ہے جو کہ نہیں سکتے زبال ہے ہم
روئے لیٹ کے گرد پس کاروال ہے ہم
باز آئے چاہ سازی درد نہاں ہے ہم
بہروں لیٹ کے روئے ولِ ناتوال ہے ہم
اب کے اگر ملے دل صرت نثال ہے ہم
آخر لیٹ کے سو گئے درد نہاں ہے ہم
خوش ہورہے ہیں گھر کا گھر وندا بنا کے ہم
خوش ہو گئے ہیں برم تمنا ہیں آئے ہم
کیا حال ہو، جو دکھے گئی پردہ اُٹھا کے ہم
کیا حال ہو، جو دکھے گئی سے دی ساغر اُٹھا کے ہم
کیا جاتا ہے کھینک دیں ساغر اُٹھا کے ہم
کیا جاتا ہے کھینک دیں ساغر اُٹھا کے ہم
آئینہ بن گئے تری اگ اک ادا کے ہم

فرصت کہاں کہ چھٹر کریں آساں ہے ہم
اس درجہ بیقرار تھے دردِ نہاں ہے ہم
کبتک رہیں گے دُور رہے آستاں ہے ہم
اے چارہ ساز! حالتِ دردِ نہاں نہ پُوچھ تقدیر نے اسے بھی نظر سے چھپا دیا
سو جانیں ہوں تو لڈتِ آزار پر نار
بیٹے ہی بیٹے آگیا کیا جانے، کیا خیال
پوچھیں گے سر گزشتِ مصیبت کی ابتدا
پوچھیں گے سر گزشتِ مصیبت کی ابتدا
اللہ ری حسن و عشق کی سحر آفریمیاں
اللہ ری حسن و عشق کی اللہ رہ کہ میں
اللہ جانوں پر تو یہ عالم ہے آئین کا
اللہ جانوں پر تو یہ عالم ہے آئین کا
اللہ جانوں پر تو یہ عالم ہے آئین کا
اللہ ری جذب عشق کا اللہ رہے، کمال!

مُمِ حَباز کی پی کر شراب آتے ہیں خراب حال بحالِ خراب آتے ہیں حضوراتے ہیں اور بے نقاب آتے ہیں فرشتے لے کے خم آفتاب آتے ہیں فرشتے لے کے خم آفتاب آتے ہیں سرور کم نہ مجھی ہوگا اب قیامت تک کوئی نیہ جا کے در پاک پر خبر کر دے کہویہ حضرت موی ہے اب منتجل جائیں وہ رند ہُوں کہ صبوحی کے واسطے ہر روز

جس آنکھ سے ہم کسن بُتال دیکھ رہے ہیں بارے تری محفل کا سال دیکھ رہے ہیں ہر چند کہ زور خفقال دیکھ رہے ہیں سوکھی ہوئی کانول کی زبال دیکھ رہے ہیں اے کاش! وہ حسرت زدہ طور کو ملتی!! ہر چند کہ تھمتے نہیں آنبو صفت شع! پھر آپ نے چھیڑی وہی گیسو کی شکایت تاچند کریں ضبط مرے آبلہ پا دل کو رولوں، تو جگر دیکھوں میں دامن یار بھی تر دیکھوں میں اپنے ٹوٹے ہوئے پر دیکھوں میں کس طرح قلب و جگر دیکھوں میں چاک و امان سحر دیکھوں میں خاک، اے شمع سحر، دیکھوں میں کاش! آئیس ایک نظر دیکھوں میں کاش! آئیس ایک نظر دیکھوں میں کہ تجھے خاک بسر دیکھوں میں کھول میں کھول کر بھی نہ آدھر دیکھوں میں کھول کر بھی نہ آدھر دیکھوں میں

غم سے چھوٹوں، تو ادھر دیکھوں میں اگہ یاس اثر دیکھوں میں!
آشیاں کے جو اُٹھالوں شکے داغ نظر آتے ہیں!
داغ ہی داغ نظر آتے ہیں!
دم گھٹا جاتا ہے، اے دستِ جنوں!
نہ وہ محفل ہے، نہ وہ بروانے نہ وہ میں ڈھونڈ رہی ہیں آتھیں دل دیوانہ، یہ قسمت میری چھوٹ جاوں جو غم ہستی سے

میں میں میم مجھا کہ مرے گھر میں بلائیں آئیں بخشوانے کو مجھے میری خطائیں آئیں لیجئے اور مرے لب پید دعائیں آئیں دل اگر خاک ہوا دل کی صدائیں آئیں آج اس ست سے نا ساز ہوائیں آئیں گیا بھیا تک مرے کانوں میں صدائیں آئی مرحبا کی مرے کانوں میں صدائیں آئیں عرش سے ہو کے جو مایوں دعا کیں آگیں میں نے جب شرم سے محشر میں جُھ کالی گردن سیجئے اور کوئی ظلم، اگر ضد ہے ہیں! مدتوں یاد دلایا گیا افسانۂ غم! کسی بیکس کا پڑا صبر کسی پر شاید! پوچھو افسانۂ غم، شام سے لے کرتا صبح میں نے جب مرحلہ عشق کیا ختم، مگر

وُنیا نے مثایا مجھے، رکیکن نه مثا میں مٹ مٹ کے بنا ہوں ہمہ تن نقشِ وفا میں طے کر کے چلا آتا ہوں میدانِ وفا میں

اُس کویے میں ہوں صورت یک نقش وفامیں بن بن کے مٹافر نہ مرا نقشہ ہستی اے اہلِ حقیقت! مجھے آنکھوں یہ بٹھاؤ

مجھے دُنیا ہے کیا مطلب کہ میں آپ اپنی دُنیا ہوں خدا جانے کہ کس کا در د ہوں کس کی تمیّا ہوں خریم قدس کہتے ہیں جے، میں اُس کا پردہ ہوں نثار اپنے یہ ہو جادًاں، اگر سو بار پیدا ہوں

سرایا آرزو ہوں، درد ہوں، داغ تمنا ہوں کبھی شوقِ سرایا ہوں کبھی شوقِ سرایا ہوں مجھے جنبش میں کیالائے گی موج صرصرِ عالم مجھی میں محشق کی وُنیا

لب په ناله نہیں، شکوه نہیں، فریاد نہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ تو لائق بیداد نہیں منہ میں میں کہتے ہیں کہ تو لائق بیداد نہیں

اب بیہ بی سے بھی گزرجائے تو پچھ دُورنہیں تم جومل جاؤ تو پھر کچھ جھے منظور نہیں کون ساخون کا قطرہ ہے جومنصور نہیں؟ میں سجھتا تھا کہ بیہ فاصلہ پچھ دُور نہیں اس میں پچھجلوے ہیں ایسے کہ سرِ طورنہیں ضبطِ غم کا متحمل دلِ مجور نہیں طلبِ خُلد نہیں، آرزوئے مُور نہیں اللہ اللہ اللہ ری ہے رنگِ حقیقت کی بہار! سخت مشکل سے پڑا آج گریبان پہ ہاتھ دل کے ہوتے ہوئے جاتے ہوکہاں،اےمویٰ!

خود آشیال کو آگ لگا دی بہار میں
دل ہی تو ہے رہا نہ رہا اختیار میں
ڈوبا ہوا ہوں سرے قدم تک بہار میں
اک لطف آ چلا تھا غم انظار میں
محشر بنا ہوا ہوں تمنائے یار میں
کیالطف، جب ہمیں نہ رہے اختیار میں

کیا آگیا خیال دل بے قرار میں محشر میں عرض شوق کی اُمید کیا کروں وست بخونِ عشق کی گل کاریاں نہ پوچھ صورت دکھا کے بھر مجھے بیتاب کر دیا رگ رگ میں دل ہے، دل میں ترب در دعشق کی محتم تھم تھم کھم کے دل سے چھیڑ ہو، تیر نگاہ یار!

دل سے جوگئی آگ، بچھی جا کے جگر میں کیا در ہے، یا رب! شپ فر فتت کی سحر میں الی ہی گئے آگ جو صیّاد کے گھر میں چھوڑانہ سی عشق نے کچھ بھی کسی گھر میں اب شمع بھی بچھتی ہے، مرا دم ہے لیوں پر پھر برق ہے مجھ کو نہ رہے کوئی شکایت

کہالیا بھی بھی ہوتا ہے، وہ خود یاد کرتے ہیں جو تیرا کام تھا، وہ بھی ہم اےصیّاد کرتے ہیں

یمی کہہ کے تسلّی دلِ ناشاد کرتے ہیں بنا کراپنے ہاتھوں آشیاں برباد کرتے ہیں

آب میرا حال لائق اظہار بھی نہیں لین کہ ہم میں طاقت دیدار بھی نہیں باقی کفن کے واسطے آک تار بھی نہیں بیس جب میں نہیں تو رونق گلزار بھی نہیں اور بھی نہیں

اچھا ہے پاس اگر کوئی غم خوار بھی نہیں حسرت سے اب نگہ طرف یار بھی نہیں دامان و جیب ہو گئے نذر جنوں تمام صیاد میرے دم سے بین سارے یہ چیجے کے یہ کہے یہ کہ عرضِ شوق کی طاقت نہیں مجھے

وہ دل کہ جس پر حرف محمقا بھی بار تھا اب صرف شکوہ نجی اغیار بھی نہیں دل میں ہجومِ شوق کا عالم نہ پوچھئے گنجائشِ خیالِ زُرِخ یار بھی نہیں

خوف صیاد سے عالم ہے یہ بیتانی کا کہ ابھی ہوں، تو ابھی صحن گلستال میں نہیں ہے رہا ہو جو کوئی جوشِ جنوں کے ہاتھوں تارابیا کوئی اب جیب وگریبال میں نہیں

ہم اُس کا دل، اُس کا جگر دیکھتے ہیں کہ جس راہ کو پُر خطر دیکھتے ہیں سمٹتے ہوئے بال و پر دیکھتے ہیں

عنایت کی جس پر نظر دیکھتے ہیں! وہی راہ عُشَاق چلتے ہیں ان کے فلک کے سنم، آشیاں میں ہم اپنے

رہ گئیں جو دل کے باہر نشتر جال ہو کئیں جوزے زخ ہے بچیں، رنگ گلتاں ہو تنکی مائي! وه مخمور آ تکھيں جب پشيال ہو ليکي جو گریاں ہونے والی تھیں، گریاں ہو کئی پھر نہ جانے ، کیا خیال آیا پشیاں ہو کئیں خود مرِی آمیں مجھے دیوار زندال ہو کئیں آنکه جھیکی تھی کہ سب خواب پریشاں ہولیکی حسرتیں بھی دنن زیر خاک زنداں ہو تنئیں فرق اتناب كداب التكهول سے ينبال موكني ال طرح ہوں آج گلشن میں، کیکشن میں نہیں دور تی ہیں بحلیاں،سلاب خوں تن میں نہیں خاک کااڑتی ہے جب ہے میں تیمن میں تہیں اب برائے نام بھی راحت تعین میں ہیں ياده كلشن مين تبين اب، يأ مين كلشن مين تبين ڈھونڈنی ہے برق مجھ کو میں نشین میں نہیں ميرى نظرول مين تومين جويكھول كلشن مين نہيں شايداك تكابهي باقي اب سيمن مين مين

ڈوب کردل میں وہ نظریں تیرو پیکال ہو *کئی*ں حُسن کی نثانیں تھیں جتنی سب نمایاں ہولئیں اور بھی میرے لئے آفت کا سامال ہو سکیں دهجیاں باقی ہیں جتنی اب مرے کس کام کی ہو چلی تھیں عرض عم یر وہ نگاہیں تیز تیز عرصه گاوعشق میں آزادیاں کس کونصیب اب کہاں دل کی تمنّاؤں کی برم آرائیاں إن جنوں سامانیوں پر کیا رہائی کی اُمید عشق کی بے تابیاں کب چھوڑ علتی ہیں مجھے دل کی تسکیس کے لئے دو پھول دائن میں نہیں چین اسیرانِ قفس کو یادِ گلشن میں نہیں وه گلول بر تازگ، رونق وه گلشن میں نہیں بھوٹا قید نفس سے کیا قیامت ہو گیا أس طرف ميادى نظري، إدهرنا لےمرے دید کے قابل ہے بیرنگ سبک زوجی مرا كيول خزال مين مرجه كائي مصحل بيشار مون رک گئی کنج قفس میں خود بخو دمیری زباں!

کیا کوئی قطرہ لہو کا اب رگ جاں میں نہیں ورنہ جو صحرامیں قیدی ہیں، وہ زنداں میں نہیں جو بہاراب مجھ میں ہے، سارے گلتاں میں نہیں یہ بہاریں ہیں قفس کی، جو گلتاں میں نہیں ایک ذرّہ بھی کوئی ایسا بیاباں میں نہیں ایک ذرّہ بھی کوئی ایسا بیاباں میں نہیں

جوش وہ رنگینیوں کا اُن کے پیکاں میں نہیں
کوئی دیوانہ ہی اس عہد پریشاں میں نہیں
فیضِ سوزِ عشق ہوں
فیضِ سوزِ عشق ہوں
نالہ کر درد، کوئے سوزِ دل، داغِ جگر
مجرنہ دی ہوروج جس میں وحشتِ دل نے مری

. جو اب اُن کا کہاں سارے جہاں ہیں اُبوں تک جان بھی گئے آئی، یا رب! جگہ ہی جھوڑ آیا ہوں، صیاد اشارہ ہے کمی کی اِک نظر کا اشارہ ہے کمی کی اِک نظر کا جقیقت کھول کر اِک دن رہیں گے برقمی جاتی ہے وحشت ہر قدم پر برقی اتفاد، اللہ اکبر! بیس کے بھی جو اُٹھ کر ہوش کھو دیں برتی کرزاں ہمیشہ اُن سے بجلی! رہی کرزاں ہمیشہ اُن سے بجلی! کے جا نالے اے بائل! کے جا

مرے نہ ہونے سے راحت ہوئی زمانے کو بہار میں تو نہ چھوڑوں گا آشیانے کو لیر تک آئی اجل بھی مرے منانے کو قفس میں بیٹھ کے روتا ہوں آشیانے کو ترے سلوک نے چونکا دیا زمانے کو لگا کے آگ نکل جاؤں آشیانے کو کسی نے پھر نہ سُنا درد کے فسانے کو اب اس میں جان مری جائے یاد ہے، صیاد! جلا نہ پھر کوئی مجھ پر فریب ہستی کا فلک! ذرا مری اس بے نبی کی دادتو وے وفا کا نام کوئی مُھول کر نہیں لیٹا قفس کی یاد میں پھر جی سے جائے ہا

بھر دیا پھولول سے ہم نے دامن کسار کو اے بچوم غم! سنچلنے دے ذرا بیار کو جب بھی چھٹرا بخوں نے دیدہ خو نبار کو تھیں لگ جائے نہ اُن کی حسرت دیدار کو اور ہم بنت سبھتے ہیں ترے دیدار کو آنکھ اُٹھا کر بھی نہ دیکھیں ساغرِ سرشار کو دیکھنا ہڑتا ہے اندازِ نگاہِ یار کو دھن گی تھی کوچہ قاتل کو میرے یار کو فکر ہے زاہد کو حور کوٹر و تسنیم کی د کیھنے والے نگاہِ مست ساتی کی مجھی ہر قدم پر، ہر روش پر، ہر ادا پر، ہر جگہ لاکھ سمجھایا جگر کو ایک بھی مانی نہ بات

یوں مجھ سے ملوتم کہ مجھے بھی نہ خبر ہو اس طرح بسر ہو، تو بہت خوب بسر ہو کیا حال ہو میرا، جو عنایت کی نظر ہو اب حشر بھی اُٹھے، تو مجھے کچھ نہ خبر ہو اللہ کرے، جلد شب غم کی سحر ہو! الیا نہ ہو، بیتاب تمہاری ہی نظر ہو واقف غم ألفت سے نہ دل ہو، نہ جگر ہو

یہ سر ہو اور اُس شوخ ستم گار کا در ہو

اس قبر وغضب پر تو فدا دیدہ و دل ہیں

سر رکھ ہی دیا سنگ در یار پہ میں نے

طالت دل مایوس کی دیکھی نہیں جاتی

رہ رہ کے تڑپ جاتی ہے سینے میں کوئی چیز

میں ڈر رہا ہوں کی مضطر نگاہ یار نہ ہو
نظر کے سامنے کچھ بھی سوائے یار نہ ہو
خود اپنا عیب ہے، سینہ اگر فگار نہ ہو
سُاوُل قضّہ فُرفت، جو ناگوار نہ ہو
نگاہ ہی میں جو کیفیت بہار نہ ہو
کہ بیہ کسی کی کہیں چشم انظار نہ ہو
کہ بیہ کسی کی کہیں چشم انظار نہ ہو
مگر جو خاطر نازک پہ کوئی بار نہ ہو
گہ خود بھی چاہیں اگر وہ تو ہوشیار نہ ہو
یہ کیا مجال ہی ہوں اور بہار نہ ہو
تریب ہی کہیں لیکن نگاہ یار نہ ہو
قریب ہی کہیں لیکن نگاہ یار نہ ہو
دہ مست ہوں کہ کوئی پی کے بادہ خوار نہ ہو

وفور کیف سے دل اتنا بے قرار نہ ہو شریکِ عشق اگر عقل پردہ دار نہ ہو نگاہ یار کا ممکن نہیں کہ دار نہ ہو دکھاؤں داغ محبت جو ہو قصور معاف کہاں کے سروصوبر، کہاں کے لالہ وگل افسیں تو دکھ کے آئینہ وہم کرتا ہے مجب زمانہ ہے، کرتا نہیں اسے تتلیم بس اِک نگاہ محبت سے دکھ لینا ہے نقیب دل کو ہو یوں محب کہ آئین اے تتلیم فیسب دل کو ہو یوں محب کے آرزو ہونا مجرے ہوئے ہیں نگاہوں میں جس کے جلوے خیال وصل سے کرتو رہا ہوں کچھ باتیں میں شن کے حضرت اصغرے، اے جگر اشعار میں شن کے حضرت اصغرے، اے جگر اشعار میں شن کے حضرت اصغرے، اے جگر اشعار میں شن کے حضرت اصغرے، اے جگر اشعار

ہے۔ کہ ہے گال بھی ہے اس وقت نا گوار مجھے منا قفس میں نہ کیفیت بہار مجھے

نہ چھٹر اُن کے تصور میں، اے بہار! مجھے تڑپ کے زوح نکل جائے گی ابھی صیاد کہاں وہ چھوڑ کر جاتے ہیں بے قرار مجھے بنا، نہ دے کہیں تصویر انظار مجھے تسلیوں نے کیا اور بے قرار مجھے کیا اور بے قرار مجھے کہ دُور تک نظر آتا ہے اِک غبار مجھے رہا نہ جیب و گریباں یہ اختیار مجھے

نگاہ یاس! ذرا تو ہی کام کر اپنا کسی کا وعدہ دیدار، میرا جذبہ شوق ہوم یاس میں کوشش نہ کوئی کام آئی کہیں مرا دل گم گشتہ ہو نہ خاک بسر جنوں کی خیرہو،یارہ! کے ضعف کے ہاتھوں

کیسی بل کھائی ہوئی بادِ صبا پھرتی ہے نیجی نظروں میں پھری بن کے حیا پھرتی ہے ورنہ پھرنے کو تو مخلوقِ خدا پھرتی ہے مجھ سے مل کر مگیہ ہوش زبا پھرتی ہے میری آنکھوں میں وہ ایک ایک ادا پھرتی ہے

رخ پہ چھونگوں سے جوزلفِ دوتا پھرتی ہے پاس جانا، دل بیتاب، سنجل کر شپ وصل سرچہ میں جانتے ہیں لطف تربیہ کوچ کے مدد، اے جذبہ دل! حصلہ اے در دِفراق! معول سکتا ہوں کہیں اُن کی محبت کے مزے

اے عشق! تری خیر ہو، یہ کیا دیا مجھے
کیا جھک کے اس نگاہ نے سمجھا دیا مجھے
اس عشق سادہ لوح نے بہکا دیا مجھے
ہر مرتبہ اُمید نے دھوکا دیا مجھے
میرے ہی خونِ شوق میں نہلا دیا مجھے
اک دل فریب داغ تمنا دیا مجھے
اک دل فریب داغ تمنا دیا مجھے
آواز پائے یار نے چونکا دیا مجھے
ظالم نے بات بات یہ تؤیا دیا مجھے
ظالم نے بات بات یہ تؤیا دیا مجھے

ول کو مٹا کے داغ تمنا دیا مجھے محضر میں بات بھی نہ زبال سے نکل سکی میں اور آرزوئے وصال پری رُخال ہر بار یاس ہجر میں دل کی ہوئی شریک اللہ رے، تینے عشق کی برہم مزاجیاں! خوش ہوں کہ کسن یارنے خودا ہے ہاتھ سے دنیا سے کھو چکا تھا مرا جوش انتظار دعویٰ کیا تھا ضبط محبت کا، اے جگر!

لیکن ہجومِ عشق سے بجور ہو گئے استے ہوئے قریب کہ ہم دور ہو گئے

ہم اور ان کے سامنے عرضِ نیازِ عشق آئی ہے موت منزلِ مقفود دیکھ کر

کیا جانے کیا وہ کہہ گئی نیجی نگاہ سے ذریب بھی صدقے ہو گئے اُٹھ اُٹھ کے راہ

کھ بات بن پڑی نہ دل داد خواہ سے کوئی نہ نکے سکا، تری قاتل نگاہ سے یہ جانتا ہوں، جانتے ہو، میرا حال دل یہ دیکھتا ہوں، دیکھتے ہو کس نگاہ سے

ناوک بھی اس نگاہ کے جزو بدن ہوئے جو داغ بھی پڑے تھے وہ داغ کہن ہوئے کہتے ہیں میرے بعد غریب الوطن ہوئے اس درجہ محوِ لِدِّتِ رِنْجُ و محن ہوئے ہر وقت تازہ ۔ جاہئیں غم کی نشانیاں غُر بت کا رشک بھی نہ گوارا ہوا، جگر

یہ تری پیار کی آواز نہ جینے دے گی لطف کی اِک مگہ ناز نہ جینے دے گی کیا مری صرت پرواز نہ جینے دے گی؟ تیری شوخی، ستم ناز! نہ جینے دے گی؟ کیا خبر تھی خلش ناز نہ جینے دے گ قہر کی لاکھ نگاہوں کی ضرورت کیاہے؟ چین آتا ہی نہیں مجھ کو تفس میں، یا رب! مسلک عشق مرا مجھ کو نہ مرنے دے گا

اُف کرکے وہیں بیٹھ گیا دردِ جگر بھی رخصت ہوئی کیا شام کے ہمراہ سحر بھی؟ دل لے کے چلے ہو، تو لئے جاؤ نظر بھی دیکھی نہ گئی دیکھنے والے کی نظر بھی اللہ دکھائے گا تو دیکھیں گے سحر بھی آنکھوں میں اُتر آئے مرا کیب نظر بھی دیکھی ہے ان آنکھوں نے قیامت کی سحر بھی اُس درد کے صدیے ، جو اِدھ بھی ہواُدھ بھی اُس درد کے صدیے ، جو اِدھ بھی ہواُدھ بھی اُس درد کے صدی ، جا اِدھ بھی ہواُدھ بھی کیا چیز تھی، کیا چیز تھی ظالم کی نظر بھی ہوتی ہی نہیں کم شپ فرقت کی سیابی یہ مجرم الفت ہے اور وہ مجرم دیدار کیا دیکھیں گے ہم جلوہ محبوب کہ ہم سے مایوں شپ ججر نہ ہو، اے دل بیتاب! طوول کورے دیکھے کے جی چاہ رہا ہے اب طوول کورے دیکھے کے جی چاہ رہا ہے اب اس دل کے تھاد تی، جو مجبت سے بھرا ہو اس دل کے تھاد تی، جو مجبت سے بھرا ہو اس دل کے تھاد تی، جو مجبت سے بھرا ہو اس دل کے تھاد تی، جو مجبت سے بھرا ہو اس دل کے تھاد تی، جو مجبت سے بھرا ہو اس دل کے تھاد تی، جو مجبت سے بھرا ہو

روے میں بھی کس کی بے پردگی رہے گی ارمال میں رہیں گئے صرت میں رہے گی تیرے مزاج میں بھی آشفتگی رہے گی گر چشم آرزو کی حالت یہی رہے گی تم خاک میں ملا دو دل کو، جگر کو، لیکن جا، اے فلک! نہ خوش ہو برباد کرکے مجھ کو

انہیں جب میری یاد آ جائے گ کی آنسوؤں کی زلا جائے گ اُدای طبیعت پہ چھا جائے گ شب غم کرشے دکھا جائے گ میرے بعد ڈھونڈو کے میری وفا مرے ساتھ میری وفا جائے گی بھے اُس کے در پر ہے مرنا ضرور مری بید ادا اُس کو بھا جائے گی بھے اُس کے در پر ہے مرنا ضرور مری بید ادا اُس کو بھا جائے گ

دل ٹوٹ گیا نالہ بکبل کی صدا سے
یہ چیز جُدا کرتی ہے بندے کو خُدا سے
متی کو ہے بیعت مری رندانہ ادا سے
آواز یہ آتی ہے مزار شہدا سے
ہٹیار ہوا تھا جرس دل کی صدا سے
مجدول کے نشال پوچھ لونقش کف یا سے
کجدول کے نشال پوچھ لونقش کف یا سے
کانٹے بھی کھکتے رہے جھ آبلہ یا سے

چینی ہے کس انداز ہے، کس کرب وہلا ہے انسان کو لازم ہے رہے دُور رہا ہے جی سیر ہو کس طرح مئے ہوش رُہا ہے اُٹھے نہ قدم جادہ تسلیم و رضا ہے پھر خسن کے جلوؤں نے بنایا مجھے بے خود گزرا ہے دل و جال ہے ای راہ میں کوئی بیتانی دل تھی وہ مری آو جنوں خیز

جو گچھ دیا کئی نے، مناسب دیا مجھے دل بھی دیا تو جان کا طالب دیا مجھے پھر کیوں خیالِ حفظِ مراتب دیا مجھے صدموں کی جان، درد کا قالب دیا مجھے دی جان بھی تو سوز و الم سے جلی ہوئی دیتی تھی میرے دل کو جو شورید گی عشق

ہلاک ہو گئی کم بخت رنگ و یُو کے لئے مکان شک تھا، دُنیائے آرزو کے لئے زبان دہن میں ہے بیتاب گفتگو کے لئے اُٹھا نہ دیدہ کلیل سے پردہ غفلت ہجومِ شوق میں دل کے بھی ہو گئے کارے خال کے بھی ہو گئے کارے خال کیاں تک خوشیاں تیری!

اب نہ سنو داستال، اب نہ سنی جائے گی دوستی جسم و جال اب نہ سنی جائے گی درد بھری داستال اب نہ سنی جائے گی میرے دہن میں زبال اب نہ سنی جائے گی میرے دہن میں زبال اب نہ سنی جائے گی "ہم سے تری داستال اب نہ سنی جائے گی" میہ روش آسال، اب نہ سنی جائے گی بات جگر کی وہال اب نہ سنی جائے گی بات جگر کی وہال اب نہ سنی جائے گی بات جگر کی وہال اب نہ سنی جائے گی

آہ! میری بیہ فغال اب نہ سنی جائے گی! پھر گئی اُن کی نظر، پھر گئے دُنیا ہے وہ یاس بھرا دردِ دل اب نہ کہا جائے گا قصہ غم کہہ کے میں لیجئے خاموش ہُوں بزم ہے با چشم تر اُٹھ گئے کہتے ہوئے رحم انہیں آگیا میرے دلِ زار پر کہہ کے بُرا غیر کو اُن کو خفا کر دیا! دل مر خالی بائے و ہو نہ کرے بے خودی میری جستی نہ کرے چھیر اب تیری آرڈو نہ کرے کہیں رسوا یہ رنگ و نو نہ کرے غامثی بھی جو گفتگو نہ کرے آئینہ اُن کے زورُو نہ کرے يرسش داغ آرزو نه كرے

جیں، تیری آرڈو نہ کرے ہوا ہوں خیالِ جاناں میں ناز کرتے ہیں پھول گلبشن میں خاک ہے جذبِ عشق کی تاثیر ڈر ہے جھ کو میری جرانی یاد بھی اُن کی اے جگر! صد حیف

برسائی آنسوؤل کی جھڑی چھم یار نے کیا اُٹھ کے کہددیا مری خاک مزار نے

اے شوق مرگ! پھروہی میں ہوں، وہی قفس آسان کر نہ دی مری مشکل بہار نے

اے فلک روک مرے یاؤں سے زنجیر چلی ال نزاكت سے كلے يرمرے شمشير چلى

سر میں پھر لہر جنوں کی صفت تیر چلی صدقے اُن ہاتھوں کے، جھ کو بھی خبرتک ندہوئی اب مرى لاش يه كيون سوك لئ بيشے مو ستم في شمشير جلائي تھي، تو شمشير چلي

بے کسی اب مرا مفہوم ہوئی جاتی ہے دل ہوا خاک سپ عم سے مر دل کی جگہ اک خلش سی مجھے معلوم ہوئی جاتی ہے وائے ایذا طلی! مدت عم کے ہاتھوں طاقت گر یہ بھی معدوم ہوئی جاتی ہے اب یہ اُمید بھی موہوم ہوئی جاتی ہے وای دل ہے، جو پھوا جاتا ہے دائن سے ترے وای قسمت ہے، جو محروم ہوئی جاتی ہے آج جو چيز ہے، معدوم ہوئي جاتي ہے

عاشقی یاس کی محکوم ہوئی جاتی ہے ہم تو سمجھے تھے، غم عشق فنا کر دے گ دل دھر کنا بھی غنیمت ہے تری فرقت میں کہ خبر تو مجھے معلوم ہوئی جاتی ہے اے جگر!بات بد کیا ہے کہ مری نظروں میں

ون كث كيا، تو رات كا كننا محال ہے اشکول سے یو چھ لیجئے، جو دل کا حال ہے

نازک رے مریض محبت کا حال ہے آنکھول سے جان جائے فرقت کا ماجرا جہاں سے ابتدائی ہے، وہیں پرانتہا کردے محبت میں بیلازم ہے کہ جو پچھ ہو، فنا کردے مراکیا حال ہو صیّاد اگر مجھ کو رہا کر دے الٰہی! تو اگر حُسنِ قبول اُن کو عطا کر دے کہیں ایسا نہ ہو، اُن کو بھی عالم آشنا کردے نظر ملتے ہی دل کو وقفِ تسلیم ورضا کردے وفا پر دل کوصد تے ، جان کونذر جفا کردے چن دُور ، آشیال برباد ، بیٹوٹے ہوئے بازو چھتے ہیں ہیں نے بھی کھی صول تیرے باغ معتی ہے تری مجنوں ادائی سے جگر یہ خوف آتا ہے

ذرا آنکھ جھیکی سحر ہو گئی اُنہیں آج اپی خبر ہو گئی یہ ترکیب اگر کارگر ہو گئی سا ہے کہ اُن کو خبر ہو گئی میشہ کو نیجی نظر ہو گئی بس اب داستال مختفر ہو گئی جی جی اُٹھا ہوں مرکے ،مرمر گیا ہوں جی کے کرتے ہیں مُفت ضائع اوقات زندگی کے حاصل ہوئی تھی فرحت جس زخم دل کوی کے عاصل ہوئی تھی فرحت جس انوار زندگی کے گویا برس رہے ہیں انوار زندگی کے تُر بان اِس ادا کے، اِس بے تعلقی کے

کیا لطف پوچھتے ہو پُر شوق زندگی کے بے حکم عشق مرکے، بے اذنِ عشق جی کے دیکھا تو اس جگہ پر لاکھوں ہیں زخم تازہ فیض بہار ہے ہے عالم بید تازگی کا اک اک سے پوچھتے ہیں دہ میری حالتِ دل

ہمیں بہت نہ ستاؤ کہ ہیں ستائے ہوئے مرے جنازے پہ تادیر سر جھکائے ہوئے کہاں وہ جھپتے کہ آنکھوں میں تھے ہائے ہوئے جو خنگ ہو گئے آنسومڑہ تک آئے ہوئے جہاں سے پڑنے لگیں پاؤل ڈگمگائے ہوئے فلک کے جور، زمانے کے م اُٹھائے ہوئے نہ جانے دل میں وہ کیا سوچتے رہے پیم نگاہِ شوق نے محشر میں صاف تاڑ لیا انہیں میں مرازِ محبت کسی کا پنہاں تھا حدود کوچہ محبوب ہیں وہیں سے شروع

کہ ٹیکی پڑتی ہے شرمندگی نگاہوں سے خدا پناہ میں رکھے تری نگاہوں سے

چلے گا کام تمہارا نہ اب گواہوں سے اثر کو بھی نہ رہا ربط دل کی آہوں سے بچے ہوتم مری حسرت بھری نگاہوں سے ابھی تو کہہ گئے، کیا جانے کیا نگاہوں سے گرا دیا مجھے تم نے اگر نگاہوں سے یہ کیوں برتی ہیں مالیسیاں نگاہوں سے کہیں تہہیں بھی نہ پڑجائے کام آہوں سے مریض ہجر کے چہرے پر آگی رونق زمین بھی نہ اُٹھائے گی، میری خاک کا بار جگر ، بتائے کچھ حالِ زار، خیر تو ہے

الله، اب یہ حال تہماری نظر کا ہے! سب سے جُدا اُصول تہماری نظر کا ہے آگے اب اس کے کام تہماری نظر کا ہے محفوظ ہے وہ زخم جو پہلی نظر کا ہے جو کچھ کمال ہے وہ تہماری نظر کا ہے پردہ پڑا ہوا مرے آگے نظر کا ہے تردہ پڑا ہوا مرے آگے نظر کا ہے تم میرے سامنے ہو کہ دھوکا نظر کا ہے دل کی خبر نہ ہوش کسی کو جگر کا ہے اس ست دیکھتی بھی نہیں، رُخ جدھر کا ہے دل رکھ دیا ہے سامنے لا کر خلوص سے سب رفتہ رفتہ دائی الم دے گئے، گر میرے دل حزیں میں کہاں تاب اضطراب میرے دل حزیں میں کہاں تاب اضطراب کس طرح دیکھوں جلوہ جاناں کو بے ججاب جیم جوم یاس سے آتا نہیں یقیں ۔

دن چلے، رات چلے، صح چلے، شام چلے
پاوک دکھنے لگے، جب اُٹھ کے دہ دوگام چلے
پاوک دکھنے لگے، جب اُٹھ کے دہ دوگام چلے
پرکھ کسی کی نہ چلی عرب ترے احکام چلے
باندھ کر شخ کہاں جامعہ آخرام چلے؟
قرض مل جائے کہیں ہے تو بردا کام چلے
در چلنے میں نہیں، صبح چلے، شام چلے
در چلنے میں نہیں، صبح چلے، شام چلے

ہاں چلے دور میں، ساتی، مئے گلفام چلے فاک بیار غم عشق کا اب کام چلے کھک گئے سرتری دہلیز پہسب آپ ہے آپ کھی کا عبد دل کی حقیقت سے تو واقف ہی نہیں نفتہ کچھ پاس نہیں، فکر ہے مے خواری کی پاؤں لاکائے ہوئے قبر میں بیٹھے تیں، جگر

لب تک آئی نکڑے ہو ہو کر مری فریاد بھی اب کلیجہ کھائے جاتی ہے تمہاری یاد بھی بیر یال بھی پاؤں میں ہیں اور ہوں آزاد بھی لے اُڑے کیا ہوش تیرے، طاقت فریاد بھی چاہیے تھا کچھ تو پاس خاطر صیاد بھی میں بھی نالے کر رہا ہوں، ٹلکل ناشاد بھی میں بھی ورد بن جائے، نہ تیری یاد بھی جھی کو ڈر ہے، درد بن جائے، نہ تیری یاد بھی

کیا قیامت تھا کسی کا شکوہ بیداد بھی
پہلے تھی کچھ اس سے سکین دل ناشاد بھی
جہر ہے زنداں ہیں، لیکن رُدح برم یار میں
آتے ہی گئے قفس میں چپ می مجھ کولگ گئ
یوں نہ اے بکبل! تڑپ کر جان دین تھی تجھے
دیکھتے کس کی فغاں میں پہلے آتا ہے اثر
یہ جوم یاس و حرماں، یہ وفور رہنے وغم!

جھے ہی کھ واسط طلب نہیں اُن کو جگر تیز ہوتا ہے جھ پر جج بیداد بھی

زندگی کا ہے کوہ، موت کا افسانہ ہے
دل نہیں ہے مرے سینہ میں، یہ میخانہ ہے
شان ہے ایک، گر رنگ جُدا گانہ ہے
چشم ساتی ہے کہ میخانے کا میخانہ ہے
کیا ترے ربگذر عام کا افسانہ ہے!
اُس جگہ ہوں کہ جبال مُن بھی دیوانہ ہے
ہم جبال شیشہ بٹک دیں، وہی میخانہ ہے
وہ بھی میری نگھ شوق کا افسانہ ہے
ہر قدم پر مرا انداز جُداگانہ ہے
ہر قدم پر مرا انداز جُداگانہ ہے
لوگ کہتے ہیں کہ دیوانہ ہے، دیوانہ ہے

جان سے تک ہمارا دل دیوانہ ہے گوشہ میں نہاں جلوہ جانا نہ ہے وہی گل ہے، وہی بلبل، وہی پروانہ ہے کہی صبیا، یمی ساغر، یمی پیانہ ہے کان ہظمہ محشر پہلے ہیں سب کے اللہ اللہ اللہ اللہ میں کے مشق مری! مشر کہتے ہیں کے وعدہ دیدار ہے کیا؟ مشر کے ہیں میں، اللہ رے، یہ عالم شوق!

بات مگڑی تھی الی جو مُسلائی نہ گئی ایک جو مُسلائی نہ گئی ایک جو مُسلائی نہ گئی ایک جو مُسلائی نہ گئی اس نے جو آگ لگا دی وہ مُجھائی نہ گئی خاک میں ال کے بھی اس دل کی صفائی نہ گئی یہ قیامت تو خود اُن سے بھی اُٹھائی نہ گئی یہ قیامت تو خود اُن سے بھی اُٹھائی نہ گئی

داستانِ غم دل اُن کو سائی نہ گئی سب کوہم کھول گئے جوشِ جنوں میں لیکن عشق پر کچھ نہ چلا دیدہ تر کا قابو پڑ گیا مسن رُرخ یار کا پرتو جس پر کیا اُٹھائے گی صبا خاک مری اُس درسے

شع جب رُخ کے مقابل آئی خود پروانہ تھی کیا نگاہِ مستِ ساتی شاملِ پیانہ تھی شع اب ہے دئن جس جا تربتِ پروانہ تھی رات کیا دکش ادائے جلوہ جانانہ تھی! آج رگ رگ میں مری اک شورشِ متانہ تھی صبح تک یہ یادگار عشق بھی انسانہ تھی

نالہ تھتا ہوا، رُکی ہوئی فریاد رہے دل مراخاک ہواورخاک مربھی بربادرہے سیجئے ظلم وہ مجھ پر، جو مجھے یاد رہے ہوش ہی جب نہ ٹھکانے ہوں،تو کیایادرہے مشغلہ ہجر میں کچھ تو دل ناشاد رہے منتشر بعد فنایوں مری رُو داد رہے اک محبت کی نظر بھی دم بیداد رہے کس کومعلوم ہے اس جلوہ گیہ ناز کا حال

اب کوئی شادر ہے یا کوئی ناشاد رہے تیرے دیوانے اسری میں بھی آزاد رہے جان تو آچکی ہونوں یہ مری، اے صیاد! اب بھی محدود قض تک مری فریاد رے؟

آپ تو چھپ گئے پردے سے دکھا کرصورت زوح سے ربطہ نہ چھوٹا ترے کوچہ کا بھی

واغ شاید کوئی روش ول ولگیر میں ہے بچھ میں جو ہے وہی عالم تری تصور میں ہے اک قدم باغ میں،اک خانہ زنجر میں ہے اب تو راحت ی مجھے فائد زنجر میں ہے

یہ جو دھندل می ضیا خانہ زنجیر میں ہے ہر ادا حسن کی ڈوئی ہوئی تاثیر میں ہے مطمئن ہو کے کریں سیر چن کیا وحثی يہلے ہوں کے بھی بيتانی دل کے شکوے

مجھ اور ابھی گھڑیاں باتی ہیں مصیبت کی ہر اشک ہے آنکھوں میں تصویر محبت کی کر ہی گئی کام اپنا تاثیر محبت کی دھندلی کی نشانی ہے سوز غم فرقت کی مچھیتی ہے چھیانے سے کب آنکھ محبت کی كيا يوجيح ہو خالت بيارِ محبت كي ہر نقش ہے سینے پر نقشہ غم فرقت کا آ بی گیا رحم ان کو حالِ دلِ محزوں پر اے جوش جنوں! ٹوٹے چھالاندمرے دل کا لا کھوں میں جگر اُس نے پیچان لیاتم کو

جودكھايا تونے وہ،اے آساں! ديكھا كئے سب چن کٹتا رہا اور باغباں دیکھا کئے كس طرح أتكهول سے لنتے آشيال ديكھا كئے دریتک ہم نقش یائے رہرواں دیکھا کئے دورتک مزمز کے سوئے آشیاں دیکھا کئے ہم فض میں روز خواب آشیاں ویکھا کئے وستِ منجيل، يا نگاہِ باغبال ديكھا كئے جورِ گلجین و جفائے باغباں دیکھا کئے آج كن آ تكھول سے ہم جورِخزال ديكھا كئے اب ففس میں ہوش آیا ہے، تو حرت ہے ہمیں جي بھر آيا ناتواني پر جو راہِ شوق ميں جب چمن سے لے چلاصیاد کر کے ہم کوقید تھا اسیری میں بھی کچھ ایبا تعلق رُوح کو خاک سیر لالہ وگل، باغ میں جب تک رہے

اب تم ملى، تو كي نبين ابي خر مجھ یہ بات کھو لنے کی نہیں عُمر بجر مجھے کیا کیا فریب دیتی ہے میری نظر مجھے محولی ہوئی نہ نگبہ فتنہ گر مجھے

آیا نہ راس نالہ ول کا اثر مجھے دل لے کے جھے دیتے ہوداغ جگر جھے ہر سُو دکھائی دیتے ہیں وہ جلوہ گر مجھے ملی نہیں ہے لذت درد جگر مجھے

**─☆**─☆

آئھیں ہیں اور کچھ نہیں آتا نظر مجھ ا مل جائے دو کھڑی کو تمہاری نظر مجھے لے جائے جذب شوق مرااب جدھر مجھے اپنا بنا نہ لے کہیں میری نظر مجھے! اُن کی خبر انہیں ہے نہ میری خبر مجھے! کرنا ہے آج قصہ غم مخصر مجھے سب سے مگر عزیز ہے میری نظر مجھے تم پاس ہو، تو کیوں نہیں آتے نظر مجھے اب تک جو ہیں عزیز مرے بال و پر مجھے اب تک جو ہیں عزیز مرے بال و پر مجھے

ڈالا ہے بیخودی نے عجب راہ پر مجھے
کرنا ہے آج حضرت ناصح سے سامنا
متانہ کر رہا ہوں رہ عاشق کوطے
ڈرتا ہوں جلوہ رُخِ جاناں کو دیکھ کر
کیماں ہے خسن وعشق کی سرمستوں کارنگ
مرنا ہے اُن کے پاؤں پہرکھ کر سر نیاز
سینے سے دل عزیز ہے دل سے ہوتم عزیز
میں دور ہوں ، تو رُوئے خن مجھ نے س لئے
میں دور ہوں ، تو رُوئے خن مجھ نے س لئے
کیا جائے تفس میں رہے کیا معاملہ

لینی ہمیں میں رہ کے وہ ہم سے نہاں رہے خاموش بھی رہے تو سرایا فغاں رہے تم بھی ہارے ساتھ رہے ہم جہاں رہے صیاد ہم رہیں نہ رہیں، آشیاں رہے مطلب یہ ہے، کہیں نہ مرا آشیاں رہے آنکھوں میں نور جسم میں بن کردہ جال رہے ہم ہیں وہ درد مند محبت جہاں رہے ہر چند وقعنِ کشمکش دو جہاں رہے باتی چن میں کچھ تو ہمارا نشاں رہے ہر شاخ پر ہے باغ میں صیاد کی نگاہ

تیراُن کے ہاتھ میں پرکال ہمارے دل میں ہے
اب نہ جانے تو ہے خود یا درد تیرا دل میں ہے
آ فتاب حشر ہے، جو داغ میرے دل میں ہے
قیس میرے سینے میں فرہاد میرے دل میں ہے
میں ہول اس محفل میں اور محفل کی محفل دل میں ہے
تھی جومیرے دل میں جسرت اب دہ اُنکے دل میں ہے
شکر ہے اتنا اثر تو اضطراب دل میں ہے
شکر ہے اتنا اثر تو اضطراب دل میں ہے
ہائے کیا تصویر کا عالم تری محفل میں ہے

کس قیامت کی کشش اس جذبہ کال میں ہے اک تلاظم ساتو برپا سینہ بہل میں ہے جلوہ فر ماکون اس اُبڑی ہوئی منزل میں ہے عشق کاہررنگ پنہال میرے آب وطن میں ہے اللہ اللہ، یہ مری مثق تصور کا کمال! عشق میں کم گشتگی شوق راس آئی مجھے ہرتڑپ کے ساتھ آ جاتی ہے جھ میں تازہ رُوح شمع چپ، بروانے سشدر، ایل دل سب دم بخود

نظر برگانه وار أنهی، حیا متانه وار آئی قض،ی میری قسمت میں لکھاتھا، جب بہارآئی

جوانی آتے ہی اُن پر قیامت کی بہار آئی چن میں راس کب جھ کو ہوائے روز گار آئی؟ خزال بھی آئی گلشن میں، تو مکیں سمجھا بہار آئی محبت نوحه گر بینجی، تمنا سوگوار آئی قفس میں ٹوٹ کرسارے گلتاں کی بہار آئی هميم عطر بيز آئي، نسيم خوشگوار آئي تم آئے سامنے يا سو بہاروں کي بہار آئي اب آخرآشیال کے ذکر سے صیاد کیا حاصل؟ یہ کہد دینا ہی کیا کم تھا کہ کلشن میں بہار آئی! نه پھر ایی خزاں آئی، نه پھر ایس بہار آئی نه صحرا میں اُگے کانٹے، نہ گلشن میں بہار آئی وہ عالم بائے میرا، خاتے یر جب بہار آئی إدهر بكنل كا دم تونا أدهر قصل بهار آئي كه جب تك مِن قض مِن ها قض بي مين بهارآئي مرمعلوم ہوتا ہے کہ گلشن میں بہار آئی چن بی میکدہ بھی بن گیا، جب سے بہار آئی سُنا ہے پھرائی شد ت سے گلشن میں بہار آئی اتھی جب آشیاں ہےآگ،تب سمجھابہارآئی نه صح وصل آئی اور نه شام انظار آئی گئی اور چندنشر اُن کے دل میں بھی اُتار آئی چمن میں ہرخزال کے بعدلیکن اک بہار آئی

مری نظروں میں جب سے تاز گی کسن یار آئی وه عاشق مول كه ميرى لاش جب زير مزار آئي یکھالی جوش پر اب کی میہ چشم اشکبار آئی چن میں جیسی اکبائل کے دم تک دیکھ لی، ہمدم وه ديوانه ول مين جب سے بسلامين في زندان كو ففس میں بھی نگاہوں سے جُد اہوتا نہیں دم جر غضب تھا آج گلثن میں بیرحسرت خیز نظارہ اثر اتنا تو مونا جاميئ جذب محبت مين قفس كاادريكا يك اس طرح جنبش مين آجانا تحهين ساغر بكف گل ہيں ، کہيں خم در بغل غنچے بنا کرجس نے بیخو د آشیاں ہم سے چھوایا تھا مری اس بیخو دی کا یاد گل میں کیا ٹھکانہ ہے وہ گھر بربادہی ہوجائے ،تو بہتر ہے،جس گھر میں نگاہ یاس اور دب کر نگاہ ناز سے رہتی بہار رفتہ میری پھر نہ آئی، اے جگر ! واپس

ہزار زخم تھے کس کس جگہ رفو کرتے؟ مجال کیا تھی جاری کہ آرزُو کرتے ہمارا کام یمی تھا کہ جنجو کرتے تمام مر ہوئی شرح آرڈو کرتے

علاج كا وش عم خاك، جاره بوكرتي! اشاره خود جو نه وه بير جستي كرتے وہ ہم سے ملتے نہ ملتے، بدأن كي تقى مرضى بیان ہو نہ سکی ابتداء محبت کی

شادالی بہار کا عالم نظر میں ہے لیعنی ہماری رُوح ہماری نظر میں ہے کیا عالم حیات کسی کی نظر میں ہے پھر بھی مریض جر اُمید سحر میں ہے

جلوہ جو اِن کے رُخ کا مری چٹم تر میں ہے أميد وصل ديدة حرت الريس ب مردرہ وص میں ہے، جواس ریکدر میں ہے تاریک ہوئی جاتی ہے رہ رہ کے کل فضا ہر ذرہ کوئے یار کا میری نظر میں ہے اک آہ تھی، سودہ بھی تلاش اثر میں ہے ول میں بھی وہ ترک جیس، جو بال و پر میں ہے واہوں جو گوش ہوش، تو عبرت کے واسطے اک داستان خموشی سمع سحر میں ہے یوں آ رہے ہیں آج ہم اک برم نازے چرہ یہ نور، جلوہ جاناں نظر میں ہے كول كر بهارشعرے فيكے نه، اے جكر! رمك كلام حفزت اصغر نظر ميں ب

کیا آفاب حشرے جھکے گی اب یہ آنکھ تَبَائِي فراق كا كيا يجيح بيان! الله رى، يادِ طاقت يرواز كا الرا

ازل کے دن جنہیں لے کر ملے تھے تیری محفل ہے

وہ شعلے آج تک لیٹے ہوئے ہیں دامن ول سے

مجھے اب خوف ہی کیا، بجر میں تہائی دل ہے

ہزاروں محفلیں لے کر اُٹھا ہوں تیری محفل سے

یہ عالم ہے بچوم شوق میں بیتانی دل سے

کہ منزل یر پہنے کر بھی اُڑا جاتا ہوں منزل سے

فلک یر ووج جاتے ہیں تارے بھی شب فرقت

مگر نبیت کہاں اُن کو مرے ڈویے ہوئے دل ہے

نگاہیں قیں کی اُٹھتی ہیں جوش کینے مستی میں

ذرا ہشیار رہنا، ساربان، لیلیٰ کی محمل ہے

وبى سب بن كمين نقش و نكار صفحة بستى

آڑی تھیں جس قدر چھیفیں مرے خونبانہ ول سے

مجھ کر پھونکنا اس کو ذراہ اے داغ ناکای!

بہت ہے گھر بھی ہیں آباد اس أجڑے ہوئے ول سے

مجت میں قدم رکھتے ہی گم ہونا ہڑا جھ کو

نکل آئیں ہزاروں منزلیں ایک ایک منزل سے

قامت کیا؟ کہاں کا حثر؟ کیا در؟ کیا کعب؟

یہ سب ہنگاہے برپا ہیں مرے اک مضطرب دل سے بیاں کیا ہوں یہاں کی مشکلیں، بس مخضر سے ہے

وی اچھے ہیں کھ، جو جس قدر ہیں دور مزل ہے

بجوم یاس ایا کھ نظر آتا نیں جھ کو وفور شوق میں آگے برھا جاتا ہوں منزل محبت میں ضرورت ہی تلاش غیر کی کیا تھی؟ اگر ہم وصور مع ، نشر بھی ال جاتا رگ گل سے بدن سے جان بھی ہو جائے گی رفصت، جگر الکین نہ جائے گا خیال حفرت اصغر مرے ول سے بس اک نظروں کا دھوکا ہے، بس اک آئکھوں کا بردا ہے نہ مجنوں کوئی مجنوں ہے، نہ لیلے کوئی لیلا ہے ہوسناکی خیال غیریت ہی کا نتیجا ہے جو یہ بردا بھی اُٹھ جائے تو سب اپنا بی اپنا ہے مجھ میں جو نہ آئے اور بے سمجے نہ رہے دے ای کا نام شاید عشق میں نام تمنا ہے يمي تو فرق ہے بس كافر و موكن ميں، اے عاقل! کہ اُس کے لاکھ کعبے ہیں اور اس کا ایک کعبا ہے مرده، اے شوق شہادت! اوج یر تقدیر ہے آج وسیت ناز میں نازک ی اک شمشیر ہے كم نهيں ہوتيں دل ايذا طلب كى خواہشيں! آپ دیکھیں تو سمی، ترکش میں کوئی تیر ہے کس اوا پر جان دول، أو بی بنا، اے چم یار! جس ادا کو دیکھا ہوں کسن کی تصویر ہے قید خانے میں جو بیٹا ہوں ہے ہے تیری خوثی او اگر کہہ دے، تو دو کلاے ابھی زنجر ہے میرے پہلو میں نہیں ہے ہے دل خانہ خراب میری بربادی کی جیتی جاگتی تصویر ہے

وہ اُدھر محو تماشہ، ہم اِدھر مرعوب حسن وصل کی شب دونوں جانب عالمِ تصویر ہے ملاسکہ کھیں۔

ای دریانے میں مجنوں بھی ہے فرہاد بھی ہے کہ انہیں نغموں میں پنہاں کوئی فریاد بھی ہے دل برباد ہی میں عالم آک آباد بھی ہے۔ کیا خبر قلب ہوسناک کو ہنگام ساع

آپ کی دی ہوئی تکلیف بھی راحت ہوگ بات میں بات، نزاکت میں نزاکت ہوگی تم جو چاہو گے تو ریہ بھی مجھے جنت ہوگی کام آئے گی، اگر دل میں حرارت ہوگی آئکھ سے شکے گی، دل میں جومجت ہوگی دل بہلنے کی شب غم یہی صورت ہو گ آپ کے درد میں بھی آپ کی سیرت ہو گ آتشِ دوز رِخ ہجراں ہے قیامت، لیکن جمع کرتی رہے آمادگی ذوق فٹا! کہنے سُننے کی غم عشق میں حاجت ہی نہیں

نظر میں رنگِ متی، رُخ پہنور صبح گاہی ہے ہمارے نامہُ اعمال کی جتنی سیاہی ہے جو ہم ایسا سمجھتے ہیں، ہماری کم نگاہی ہے نہ جس کی ابتداہی ہے، نہ جس کی انتہاہی ہے وہ شکل جانستاں کیا مظیر شانِ البی ہے ای کو ایک دن بنتا ہے خالِ عارضِ رحمت کسی صورت بھی ہم سے بے خبروہ رہبیں سکتے خدا جانے، محبت کونسی منزل کو کہتے ہیں خدا جانے، محبت کونسی منزل کو کہتے ہیں

# پارہ ہائے جگر

میں ہوا ہشیار جتنا، مجھ سے وہ غافل ہوا دل سرایا غم بنا، جب میں سرایا دل ہوا جذبه ول صرف جتنا بے محل ہوتا گیا اس قدر ذوق نظر میں مبتدل ہوتا گیا تل اتنا دامن قر وعمل موتا گيا زندگي بحرآج كل عي آج كل موتا گيا دم اخر بھی اُن کا بی احرام ہوا اُٹھے نہ ہاتھ تو آتھوں بی سے سلام ہوا یہ سوز نہاں نہیں ہے دل میں جاتا ہے چاغ رت کا لہو بھرا ہے جس میں وہ جام ہوں دور آخری کا لے کے خط اُن کا کیا ضبط بہت کچھ، لیکن تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں نے بھرم کھول دیا ہر ایک داغ فرفت کا دھونا پڑے گا سمجیں بھی میرے ساتھ رونا پڑے گا مُعلا کر خود کو غافل، رخم کا تو مستحق ہو گا کہ گل ہوئے بھی بن جائیں گے جب سادہ ورق ہوگا کہاں وہ دن گئے یا رب! کہ تھی شکیبائی! نظر میں پھرتی ہے صبر و قرار کی صورت گئے جودل سے تو دل کوخزال بنا کے گئے جو آئے دل میں، تو آئے بہار کی ضورت کیا کروں گا اب بہارگل بدامال دیکھ کر محو حیرت ہول خود اپنا کسن پنہاں دیکھ کر

سحر تک شمع محفل! میں نے جل بجھنے کی تھانی ہے ہمیں بیرد یکھنا ہے، خاک ہو جاتے ہیں ہم کب تک قید قس میں یاد بہار آتی ہے جھے ۔ نشر بے ہوئے ہیں پر وبال آج کل حال وحشت میں ہوا میر ترے دیوانوں کا جیب چھوٹی تو گریباں کو لئے بیٹھے ہیں یہ رہا کیا کوئی دیوانوں میں خاک اُڑتی تھے ہے بیابانوں رہ گئی آہ، اب افسانوں میں ہے نہ شیشوں میں نہ پیانوں میں اُٹھ گیا کیا جگر نکتہ سرا ہور برپا ہے غزل خوانوں میں اُٹھ گیا کیا جگر نکتہ سرا ہور برپا ہے غزل خوانوں میں اب بیہ نالہ نہیں، شکوہ نہیں، فریاد نہیں کھر بھی فرماتے ہیں تو لائق بیداد نہیں رُوح کہتی ہوئی نکلی ہے تن لاغر سے اب مجھے روکنے والی کوئی زنجیر نہیں رنگ حیا ہے یہ تیرے جوش شاب میں یا جاندنی کا مُصول کھلا ہے گلاب میں عشق اور ناوک باز وار پر وار ہوئے جاتے ہیں عشق سے روز موا عید وفا چارو ناچار ہوئے جاتے ہیں ساقیا، توبہ کے لیتے ہیں لے، گنبگار ہوئے جاتے ہیں

> دے چکا جب دل تو کیما خوف، شہرت ہوتو ہو اب بیر سر جائے تو جائے اور قیامت ہوتو ہو دل کہاں پہلو میں، دل تو کر چکے پہلے نذر بیہ جو کچھ بے چین سا ہے، دردِ فرفت ہوتو ہو سے جو کچھ سے چین سا ہے، دردِ فرفت ہوتو ہو

لطف تشہیر معة ر رے تشہیر کے ساتھ سمھنے دے دردبھی میرامری تعویر کے ساتھ حاصل دشت نوردی ہیں بیاے دهیت جنوں! آملے نوٹ نہ جائیں کہیں زنجر کے ساتھ ہے آل کار فنا یمی کہ انہیں کا رنگ عیاں رہے نہ نظر جاری نظر رہے، نہ زبال جاری زبال رہے مرے عشق سح طراز نے بہت اُن کے جلوے دکھادیے مگرایسے لاکھوں ہی حسن تھے، جونظر سے بھی نہاں رہے آ تکھول میں بند جلوہ جانال کئے ہوئے جاتا ہوں ذرہ ذرہ کو جرال کئے ہوئے \$---\$ مشروط نگاہ ساتی کی تحریک پیا ہے ہیں اس کا ساغر ساغر ہے، بس اس کا مینامینا ہے جشم أميد ميں ہے جان ابھی تھوڑی ی ابھی دُھندلا سا أجالا نظر آتا ہے مجھے تعور میں بیک کا جلوہ متانہ آتا ہے کہ ہر آنسو لئے ہمراہ اک پمانہ آتا ہے دم اظہار سوز یہانی فعلے میری زبان سے آئے سوز غم جرا بجم نہ جائے دھندلا سا چراغ ہے کی ہے سفاک چونیں بھی ہیں، قاتل نظر بھی ہے کیا چیز ہو گئے ہو، تہمیں کچھ خربھی ہے أس سے تو عنایت کی نظر کی نہیں جاتی اور دل کی بیاحالت ہے کہ دیکھی نہیں جاتی بتی کے نکات پوچھتا ہے عافل، کچھے اپی بھی خبر ہے! آنسووُل کی کمی نہیں، لیکن کچھ سبب تھا کہ آگھ تر نہ ہوئی تاثیرِ سوزِ عشق سے بچنا محال ہے ایسی لگے یہ آگ کہ دیکھا کرے کوئی بیری بھی تمام ہونے آئی دن ڈھل چکا شام ہونے آئی مسرور وقت زع جو بار ہو گئے کیا جانے کیا اشاروں میں اقرار ہو گئے ترک خودی سے مائل پندار ہو گئے آزاد ہوتے ہوتے گرفتار ہو گئے كياجائ كبتك مجه فرنت مي كل آئ ول كو الجمي روكا تها كر. آنو فكل آئ بین اوچھود ہر میں کب سے منیں ای طرح خانہ خراب ہوں جو نه من سكا وه طلسم جول، جو نه أخمه سكا، وه تجاب جول مجھے غیر سمجھیں نہ اہل دل، ہمہ تن اگرچہ تجاب ہوں جونہاں ہے میری نظر ہے بھی، میں اس کے زخ کی نقاب ہور تعلّقات کی حد کوئی، نہ توقعات کی حد کوئی جو بھی سمجھ میں نہ آسکے، وہ میں ایک فردِ حباب ہوں نه صدائے بلیل خوش بیال، نه سرود برم پری زخال جو بھرا ہے نغمہ درد سے، وہ میں ایک تار زباب ہون ☆---☆---☆

## تخيّلات ِعِكْر («ردرم)

آئینہ کیا ہے، عس ہے آئینہ ساز کا کونین ایک زرہ ہے خاک نیاز کا اک شعبرہ تھا غفلتِ بیگانہ ساز کا کیا تخت مرحلہ ہے طلعم مجاز کا ہر یردہ ارتعاش میں ہے ول کے ساز کا مفتی نے دے دیا مجھے فتوی جواز کا ہر سالس ہے پیام عم جاں گدار کا ممنون ہول محبیت افسانہ ساز کا ينبال تفا ناز حسن ميس عالم نياز كا یہ اک طریقہ خاص ہے اخفائے راز کا میں شکوہ نج تھا غم ستی گداز کا مُنه دیکھتا ہوں رحمتِ عاجز نواز کا اک پرتو لطیف تھا کسن مجاز کا اے دل! یہ وقت خاص ہے زواز و نیاز کا ایسے میں کس کو ہوش نشیب و فراز کا؟

عالم نہ پوچھ عشق کی شان نماز کا آخر کھلا ہے راز طلعم مجاز کا دھوکا قدم قدم ہے تری برم ناز کا الله رے اڑ تکے سب ناز کا! چھایا ہے رنگ جی وحدت ظراز کا كس لطف سے كثيں شب غم كى معينيں نو مح بے خودی عی رہا، ورنہ بے جرا پیراہن جنوں سے تن عشق ڈھک لیا ناگاہ سامنے نظر آیا جمال دوست مجھ سے گناہ گار پہ یہ بارش کرم! صُوفی نے جس کو شاہد مطلق سمجھ لیا تنائی فراق میں کیوں گریہ سیجے تصویر بار سائف، سر میں ہوائے شوق

مجھ کو دصال و ہجر ہے کیا واسطہ جگر !؟ عاشق ہوں اک تبتیم دیوانہ ساز کا

آئیں وہ جب تک ہمیں نے سب کو جرال کر دیا دل کی اک بخیش نے کیا کار نمایاں کر دیا فاش اہلِ برم برگل رازِ پنہاں کر دیا مُن کے جلووں کورگ رگ میں خراماں کر دیا ہم نے جو گھر تھا، ٹاراے جان جاناں! کردیا
اور بھی کھ آتش دل کو فروزاں کر دیا
موت نے سب مشکلوں کو آخر آساں کر دیا
عشق نے تاضح رو کر شہمتاں کر دیا
ہر نگاہ شوق کو تار رگ جان کر دیا
پاک ناموں وفا نے پا یہ زنداں کر دیا
دجیوں کو بارہا جس نے گریباں کر دیا
اس کو بھی صرف نوا ہائے پریشاں کر دیا
اس کو بھی صرف نوا ہائے پریشاں کر دیا
بے حسی کو پردہ دار راز پنہاں کر دیا
خسن نے ساری فضا کو یوسفستاں کر دیا
جب ہوئی غریاں، نگاہوں کو پریشاں کر دیا
جب ہوئی غریاں، نگاہوں کو پریشاں کر دیا

جان ودل صدقے، تصدق دین وایمال کردیا ہائے، یہ کیا قہر تو نے چشم گریاں کر دیا! بن رہی تھیں میرے اُن کے درمیاں کیا کیا جاب کشن نے تاشام ہنس کر جو بنایا تھا چن زخمہ کشن نے تاشام ہنس کر جو بنایا تھا چن زخمہ کشن تیسم کی فسوں کاری نہ پُوچھ کے چلا تھا ہوں کاری نہ پُوچھ اب اُسیس جندہ زن اب اُسی دستِ بحول یہ آسیں ہے خندہ زن اب اُسی دستِ بحول یہ آسیں ہے خندہ زن عشق بین عشق بین عبد خشق بین میں میں تھی جب خانوں میں تھی ، آئی تھی مو جمال میں تھی ، آئی تھی مو جمال میں تھی ، آئی تھی مو جمال

بُت كدے كو وہ ميتر ہے، نہ كعبے كو نصيب أس نے جس جلوے كو وقف سينہ جا كال كر ديا كل ہے ہے۔

غرض دل کو کسی صورت محیط دو جہال ہونا یہاں تک منتشر ہونا کہ بے نام ونشاں ہونا مبارک غمر رفتہ کو حیات جاوداں ہونا ابھی آیا نہیں تکوں کو جانِ آشیاں ہونا مرے ہمراہ منزل کا بھی گرد کارواں ہونا بجاہے اب مرا پروانہ عیاں ہونا، نہاں ہونا بیک لحظ، بیک ساعت، عیاں ہونا، نہاں ہونا زمین و آسال ہونا، مکال و لامکال ہونا فنائے عشق کیا ہے، کاروال در کاروال ہونا تر ہے جلوول میں گم ہوکر، جہال اندر جہال ہونا نظر صیاد کی کیا، برق بھی ہو تو لرز اُٹھے تماشہ دبیرنی ہے، دیکھ لیس اہلِ نظر آ کر لہو کا قطرہ قطرہ بن گیا کو شمع وصدت کی زہے صورت، زہے معنی، زہے جلوہ، زہے پردہ

رب روب رب رب روب کرم این مرب دو، رب پرده می این سر بین می مین بیان بوده بهان بوده کمسلسل داستان بودنا کسی کے سامنے وہ میری عرضِ شوق کا عالم (قطعه) مرے ذرّات بستی کا مسلسل داستان بودنا کم بیکران بودنا کم بیکران بودنا کم بیکران بودنا

سُنا ہے ہر طرف کٹتے ہیں جلوے مُسن صُورت کے مجھی تم بھی جگر آوارہ کوئے بُتاں ہوتا مد اے جرت خاموش! یہ مظر ابھی کیا تھا نام ال ستم ايجاد كاكيا جان كيا تفا

جادو قلم کاتب تقدیر میں کیا تھا میں اول ساعت بی سے مائل بہ فنا تھا میں اُس کی نظر، اور وہ مجھے د مکھ رہا تھا جب تک حد استی کا تعین نه اوا تفا

> پہنیا ہوں ای راہ سے تامنزل عرفال کہتے ہیں جے ہوش، وہی ہوش زبا تھا

مجھ سے بی یوچھے نہ مزاج اضطراب کا

یہ فصلِ گل، سال سے دب ماہتاب کا لا ساتیا شراب، مزا ہے شراب کا چھوڑا نہ راز کوئی، جہانِ خراب کا سب کہدگیا میں خواب میں افسانہ خواب کا بگرا ہوا ہے رنگ جہان خراب کا مجرلوں نظر ہیں خسن ، کسی کے شاب کا این نظر کی برق دشی کو بھی و کھھئے

نکلی تڑپ کے پردہ خاک سے رُورِح پاک ٹوٹا طلسم جلوہ تسنِ حجاب کا

ایک مرکز نہ رہا چھم تماثائی کا حشر اک لحہ ہے جس کی صب تنہائی کا غیر فانی ہے وہ روت تری رعفائی کا حسن کیا؟ خواب ہے اک چشم تماشائی کا خاص اک وقت ہُوا کرتا ہے بیت جائی کا

آه بيه عالم كثرت ترى رعنائي كا! کیا ٹھکاٹا ہے اس آوارہ سودائی کا ثور کہتے ہیں جے چھم تماشائی کا عشق کیا چیز ہے،اک حشر در آغوشِ خیال منحصر جلوت وخلوت يهنهيس وصل حبيب

ره كنيس يرده ظاهر مين ألجه كر نظرين حسن دیکھا نہ کی نے مری زموائی کا

نه يه جه دو صله مُرعَانِ رشته بريا كا وہ ایک قطرہ ہے حاصل تمام دریا کا ينا ہُوا ہے يہ مجنوں، حجاب ليلا كا ہے تو کوئی طلبگار حسن معنیٰ کا سراب پر جے کال یقیں ہو دریا کا

نظر میں چے ہے، گلفن تمام دنیا کا اڑ ہے جس میں کہ برموج کارفرما کا نجات زوح كوملتى نہيں كفس سے، آه برایک ذرے نظرت کے برق حال خدا عی رم کرے اس کی تشنہ کای پر

### ردال اگرچه بین اس می بھی سب وہی موجیس مر ہے قطرے یہ فرض احرام دریا کا \$---\$

اس درجه لطافت تقى ، أحباس بهى مشكل قفا بيتاب تقيل خودموجيس، لب تشنه جوساعل تفا دریا کی طرح غم تھا، کشتی کی طرح دل تھا۔ ميرا را رشته لو ب واسط ول تفا نا چرسا اک قطرہ، دریا کے مقامل تھا آغاز کا دیوانہ انجام سے عافل تھا جب آنكه ذرا كلولي، آئينه مقابل تفا دیوانہ یہ ایم عی زنچر کے قابل تھا هر ثابت و سیّاره مدّ ہوش تھا، عافل تھا

وہ بجر کے بردے میں جس وقت کہ واصل تھا كل د كھ كے بيمنظر، قابويس نه پھرول تھا كيا سيرتقى، مِن جب تك آوارهُ ساحل تفا! جرال ہوں کہ بیآخر کیوں 🕏 میں حائل تھا كل اتن حقيقت تقى منصور اناالحق كى کونین کاغم دل نے سب کے لیا اپنے سر جب غور كيا دم جر، سب نقش چك أفي ول کے لئے اُلفت کی قیدیں بی مناسب تھیں خود اين تحلِّي مين جب عشق تها متغرق

كيا دن ت عجار وه دن، جب صحبت اصغريس! من ور طبیعت تقی، محرور مرا دل تقا

يه ذره جب بلند موا، آسال موا اے شانِ عشق! حُسن ترا رائيگال ہوا تیرا قض ہوا کہ مرا آشیاں ہوا يمريس كهال والرجي عرفان جال موا؟ مَنْ فَي وَيِن نگاه، جهال آشيال موا جو درد تھا ابھی، وہی آرام جال ہوا

سینے سے دل اُچھلتے ہی رفعت نشال ہوا دل بتلائے نالہ و آہ وفغال ہوا صیاد! دونوں گر ہیں بس اک گل کے نام کے غفلت کے ساتھ ساتھ ہے یہ قید جسم بھی صحرائے جبتو سے نہ آگے برھے قدم مماس کی وسعوں میں ہراک کاروال ہوا صیّاد سے چھیا نہ سکی کوئی شاخ کل مجھوٹا نہ رشتہ طلب دوست ہاتھ سے میں فاک ہو کے گرد پس کاروال ہوا تبدیلی مقام سے بدلی فضائے عشق

عالم مرا تمام ثا خوال موا، جكر میں آپ ایے شعر کا جب قدردال موا

جو وہاں بھی آنکھ تھلتی، یہی انظار ہوتا كه مرے ليو ے بيدا اثر بهار ہوتا تحقیے تھے ہے بھی چھیا تا، تو وہ بے قرار ہوتا جو کھے قرار ہوتا، تو وہ بے قرار ہوتا مجھی حشر تک وہ جلوہ نہ پھر آشکار ہوتا اكر آپ طرح وية، مجھ نا گوار ہوتا بھی یہ خیال، وہ بھی یونہی بیقرار ہوتا

یہ مزا تھا خُلد میں بھی نہ مجھے قرار ہوتا مِن جنون عشق مِن يول بمه تن فكار موتا میرے دھک بنہایت کونہ یوچھامرے دل سے میری بیقراریاں ہی تو ہیں اس کی وجہ تسکین جے چم شوق میری کمی طرح دیج یاتی يد ول اور يد بيانِ غم عشق ب محابا مجھی بیہ ملال ، اُس کا نہ ؤ کھے کسی طرح دل

مرا حال ہی جگر کیا وہ مریضِ عشق ہُوں میں کہ وہ زہر بھی جو دیتا مجھے ساز گار ہوتا

دفتر عالم، مرے اک گوشئه دامن میں تھا ذرے ذرے میں ہوہ جودادی ایمن میں تھا دُور کیوں جاتے، کہ صحرابھی ای گلشن میں تھا ذوق موی بھی حدود وادی ایمن میں تھا

عتق جب مصروف اصلاحات رُوح وتن مين تقا آشا قید مکال سے کب رہی برق جال؟ ہم نے تکمیل بحول بھی جلوہ زارغم میں کی مجھ کو سب معلوم ہے افسانہ برق وکلیم میرے دل کا ذرّہ ذرّہ وادی ایمن میں تھا رخصت اے بیگانگی، بس کھل گیا تیرافریب! اپنا میں ویمن رہا جب تک غم ویمن میں تھا ورند ممکن ہی نہ تھا، نظارہ برقِ جمال

تھا بحون عشق خود ہی کار فرما، اے جگر! تُو عبث ولوانه، فكر وسعت دامن مين تفا

لا شراب مُهنه ساقی! دل پریشان مو گیا اینے جلوؤں میں مقید آپ انسال ہو گیا المدد، اے شوق! تظارہ پریثال ہو گیا آج ثابت يار كا، قرب رك جال موكيا میں بھی کیاشے ہوں کہ اپنا آب عنواں ہو گیا نے سے ہوتے ہی جُدا نغمہ پریشاں ہو گیا ابتدا سے کہ ہر ذرہ بیاباں ہو گیا . ول جب أجِهلا ، جلوه گاو خسنِ جاناں ہو گیا

دہر کی نیرنگیوں کا خوب عرفال ہو گیا مي رنگارنگي صحرائے امكال ہو گيا برق چیکی تھی کہ بریا جوشِ طوفاں ہو گیا ہر تڑپ کے ساتھ اک جلوہ نمایاں ہو گیا ذوق سجدہ ہر بن مو سے نمایاں ہو گیا رُوح قالب سے تکل کراصل میں کم ہوگئی انتهائے جبتو میں دیکھے ہوتا ہے کیا؟ رُوح جب رَولِي، نگاهِ شوقِ عاشق بن گئي

كثرت مومكوم سے جب دل يريشال موكيا ڈالتے ہی اک نظر، مغرُ ور انساں ہو گیا وسعتیں دل کی بردھیں اتنی که زندان ہو گیا ایک ذره موجد کل برجم امکال مو گیا ساز چھٹرا درد نے ،مطرب غزل خوال ہو گیا اس بشمانی کے صدقے ، میں بشمال ہو گیا محواك جلوے ميں سب وجدان وعرفان ہو گيا پر بھی ملنے کا شاید عہد و پیاں ہو گیا يه بيابال جب موا، عالم بيابال مو كيا خاص کچھ بیتا بیوں کا نام انساں ہو گیا

ایک مرکز پر سمت آیا جہان آرزو کس کو دیکھا پردۂ خاکی میں اینے جلوہ گر كم نه تفايد عالم بستى كى خورت، مر ول کے برتو بن گئے سب نقش ہائے رنگ رنگ غم نے جنبش قلب کودی، جاگ اُٹھی روح شوق چيم رُنم، زُلف آشفته، نگايين بيقرار زعم نقا ذوق نگاه و جذب دل بر نا گہاں چھوٹ سکتا تھا کہیں اس جسم سے دامان روح دل گلتاں تھا تو ہر شئے سے نیکتی تھی بہار ورند کیا تھا، صرف ترحیب عناصر کے سوا

یوں برکی زندگی میں نے اسری میں، جگر ہر طریقتہ واخل آواب زنداں ہو گیا

ترى نگاهِ ناز بايس شانِ اضطراب جم جانِ دردِعشق وجم ايمانِ اضطراب اب تک تو تیرے فیض سے اے عشق معتبر واغ سکوں سے پاک ہے، دامان اضطراب خُور مبیں ہے تو تو بتا، اے نگاہ شوق! پھر کون ہے یہ سلسلہ جنبانِ اضطراب؟ نکلا گر نہ ایک بھی شایانِ اضطراب آغاز ہی ہے لے گیا پایانِ اضطراب

بر چند نجد عشق أشح بزار قيس! پھر ہے وہیں، چلاتھا جہاں سے دل غریب

بے وجہ یہ سکون محبت نہیں، جگر أشخے کو ہے گر کوئی طوفانِ اضطراب

تُو بھی اب سامنے آ، او چمن آرائے بہار! سب بہاریں ہیں جہال گرد کف یائے بہار و کھ محدود نہ کر وسعت دُنیائے بہار يرتو خسن نظر، صورت زيائ بهار خود خزال ساز بی برقِ تجلائے بہار

بمو چکا تکملهٔ صورت و معنائے بہار میری نظروں میں ہے وہ منظر زیبائے بہار تیراکلشن ہی نہ بن جائے قفس، اے بلبل! عكس افردگ شوق، سرايات خزال! باہر آنا می نہ تھا پردہ بے رکھی سے

## تیرے دلوانے ہیں آزادِ تعین، ورنہ بین خزال کو بھی جو دلیکھیں تو نظر آئے بہار

اینے ہی جلوے دیکھتے اپنی ہی برم ناز میں عالم خواب جس طرح ديدة منيم باز مين ناز کا اِک سبق بھی لے درس کیہ نیاز میں ڈوب سکے نہ جو بھی مغرب امتیاز میں ان کو اُٹھا تو ہے ابھی خاص حریم ناز میں مجه كوتو اك مزا ملا، برغم جال كدار ميس بالب ختك وآو سرد، اس كى حريم نازيس تیری بقا کا راز ہے شورش جاں گدار میں ساز بیں نغےوہ کہاں، جو ہیں شکست ساز میں مركز اصل بن گيا، دائرة مجاز بين اليا بھي ايك بُت ملا بُت كدهُ مجاز ميں تم نے جے منا دیا پردہ امیاز میں موت کو نیند آگئی غم کی حریم ناز میں جى ميس بسب سميث أول دامن التيازين عيش دوام عافيت، عم كدة مجاز بيل موج خرام نغمہ ہے، نغمہیں ہے ساز میں آپ کی نہ کیجے اپنے بحون ناز میں

وحدت خاص عشق میں ذکر ہی غیریت کا کیا يول بين مرى نگاه مين نقش و نگار كائنات ئسنِ کمالِ عشق کا کوئی کمال رہ نہ جائے مشرق عم ہے کر طلوع ایک وہ آفتاب خسن دونول جہال میں دو قدم اوّل و آخر ہوس غیر جون کام ہے، اُس کے نصیب کی کی توڑ کے سب قیود چل،اے دل مد عاطلب! جلدسکون وعيش سے ہاتھ أفعا كه، بخرا ول مرا تؤر کر کیا، اس نے زبان راز میں مو کے فنائے ذات حق دل مراسوز وساز میں دونول جهال تصغرق وتوجس كى نگاو نازيس خاك بهي اس غريب كي آه! كه پھرنداُ تھ سكي! درد كادل برهائ كون، يرده در أشاع كون؟ عطي يرك بين جس قدر سُن كے جلور اطيف المل سے ہو کے بے خبر، وصور شاے دل جزیں! يہ جو تمام نغه ہے، دعوت عام نغه ہے میرے نیاز عشق کا ہو ہی رہے گا فیصلہ

کام نہ آئی عقل کی عقدہ کشائیاں، جگر! اور اضافہ ہو گیا سلسلہ ہائے راز میں

سینے تمام ورال، آنکھیں تمام تر ہیں اے دل! وہی تو جلوے سرمایۂ نظر ہیں بھیار، اہل تمکیں! رہے یہ پُرخطر ہیں بربادِ جبتی ہیں، پامالِ رہ گرر ہیں بربادِ جبتی ہیں، پامالِ رہ گرر ہیں

ورت پیند کتنے عُقاقِ خوش نظر ہیں رنگینی الم میں دیکھا ہے جن کو اکثر آسال نہیں گذرنا صحرائے بے خودی سے اپنا نشال بتائیں کیا رہروانِ غُربت؟

درماندگی کے نالے، پیچارگی کی آئیں! وہ شام کی میں رونق، یہ زینت سحر میں کیوں آسال سے مل کر اینا وقار کھوئیں کیا کم ہے بیر کہ تیری ہم خاک رہ گور ہیں برم مشاعرہ ہے یا مکشن تخیل! بللل چيک رہا ہے، يا حفرت جگر بين!

سمجھائے کون، بلبل غفلت شعار کو؟ محدود کر لیا ہے چن تک بہار کو پير ديكينا بهار بيابان عشق كي! كلشن بنا چكول كا جب اس خار زار كو

عصیال کی بھی نہ ہو سکی محیل مجھ ہے، آہ! کیا منہ دکھاؤں رجمت پروردگار کو؟ اےدل،جوراوعشق میں رکھا ہے و نے یاؤں کرنا نہ تک دائرہ اختیار کو

> بحر کا رہا ہوں آتش عصیاں ہر ایک سمت پھیلا رہا ہوں رحمت یروردگار کو

فطرت عشق سنجالے ربی دیوانے کو آنکھ اُٹھانے کو بھی فرصت نہیں دیوانے کو مختمر کون کرے شوق کے افسانے کو لی کے اک جام وہ جلوے نظر آئے جھے کو دیکھتا ہوں بھی ہے کو، جھی ہے خانے کو مصوعک دے معصوعک دے استی کے سرخانے کو آج اک موج بہا لے گئ سے خانے کو م نگائی نے دیا طول اس افسانے کو

بے خودی کا نہ ہوا شک سی بیانے کو جب سےمعلوم کیا دل کے نہاں خانے کو عشق معصوم صفت، حسن ثقابت وحمن بجلیاں طور تصور یہ گرانے والے! ے کشوا مردہ کہ باتی نہ رعی قید مکال غير از دوست نه تفا نهتئ عاشق كا وبُور

فيس و فرباد مول يا سرمد و منصور، جكر ہم نے بے مایہ نہ ویکھا کسی دیوانے کو

جلوه اس طرح دیکها، برق نه بو، طور نه بو آئینہ خانہ عالم میں کہیں ٹور نہ ہو ديكهنا، كوئي پس پردؤ معضور نه بو ال ميل کچھ شعيدة تركس محمور ند ہو تيري مسى بي حاب رخ ير أور نه مو

حكرال كوكي بجر ديده منحور نه ہو خود ضا بار جو اک چلوهٔ مستور ند ہو رازعم فاش نه بوء عشق جو مجور نه بو آج ہر رقم نظر آتا ہے پیانہ برست كول كرآ تكه ذرا ديكه تو لے اے عاقل!

ول كا بر ذره اگر برق سر طور نه مو جتنے وہ دُور ہیں، اتنا بھی کوئی دُور نہ ہو ہے کہی گفر، اگر دیدہ منصور نہ ہو کیا قیامت کرنے انسان، جو بجور نہ ہوا آدی این حقیقت سے اگر دُور نہ ہو

خاک ہے سوز عم عشق کی تاثیر کلیم! عتنے وہ یاس ہیں، اتنا بھی نہ ہو یاس کوئی! عین ایمال ہے اناالحق کا ترانه، لیکن اس تقید یہ تو عالم ہے یہ آزادی کا ایک اکسانس ہاس کے لئے پیغام حیات

کوچہ عشق سے باہر نکل جائے، جگر! جیتے جی خاک میں ملنا جے منظور نہ ہو

أبھارا خود كى كى مصلحت نے ذوق عصيال كو مالات بؤت نے کیا کافر مسلمال کو سمی صورت نہ ہونے دُول عیاں اسرار جاناں کو جوجاک سین فرصت دے ہو میں ی لول گریاں کو بیاباں میں لئے بیٹا ہاک جان گلتاں کو شكست رنگ نے پرواز بخش طائر جال كو گرال بارمصيبت مول، ندد يكهومير سامال كو خدا رکھے سلامت، سایتہ دیوارِ زندان کو! لئے بیٹا رہا زاہد، متاع دین و ایمال کو ترے دائن کے مکڑے یاد کرتے ہیں گریاں کو كەتىرى آئكھ سے ديكھوں ترے خسن تماياں كو بفتر خرف حقه مل گيا هر أبل زندان كو مال اندیشیون ہی نے کیا گراہ انسال کو بس اب رُسوانه کراہے بیخودی! شوق پشیمال کو تخير ہے نگاہوں کو، تو اجد ہے رگ جاں کو زبان آگری سمجھو، سکوت اہل عرفاں کو نگاہیں ڈھونڈتی ہیں پھرای غارتگر جاں کو

ابھی کھروز ہی گزرے نہ تھے تخلیق انسال کو ملك اور مجده كرتاء ايك مُشب خاك انسال كو! خدار کھے سلامت اس دل بریاد و وریاں کو! خزال آتے ہی ٹوٹیس جلوہ ظاہر کی سب قیدیں عزادار تمنا ہوں، نہ پوچھو میری بربادی يہيں سےروز كر ليتے ہيں سير دو جہال وحثى نہ پوچھی بات بھی اس شوخ کی کافر نگاہوں نے ابھی اے جوش وحشت! کون سے کہنا ہوا گرزا؟ عطا كرده نداق عشق، ال بيكانة عالم! كمال لذّت ذوق اسرى، تو كهال ممكن نہ تھا کوئی تجاب اک لغزش متانہ کے آگے مزاج مُن وتكليب تحلّى ، اے معاذ الله! نہیں آیے میں کوئی، کس کو ہوا حساس نظارہ نكات عشق عل كرتى ہے برجنبش نكابول كى وكهاكراك جھلك سامان راحت جس فے أو ٹاتھا

تغافل بھی کسی کا وجیر تسکین ،اے جگر ! کیا ہو سجھتا ہے بیدل کم بخت پرسشہائے پنہاں کو

تجھ پر جہال تصدّ ق، او پاک جان والے بوسيده كيرول والے، توفے مكان والے دم بحريس بيزبال تقي ساري زبال وال

قدرت کی آن والے، رحبت کی شان والے دونوں جہال کی نعمت ہے مطقیوں میں تیری اليے تے آپ ائى، كولى زبان جى دم روضہ بداے مبا أو جا كر يوع كر دے مجور كب تك آخر مندوستان والے

اک جنبش نگہ کے سب منتظر کھڑے ہیں ير درد قلب والے، ير سوز جان والے

نقاب أنھاؤ بدل دو فضا زمانے کی یناہ برق نے کی میرے آشیانے کی کہ گردشیں ای محور پہ ہیں زمانے ک قفس میں طرح تو ڈالی ہے آشیانے کی جدا جدا بی بر شرص مرے قبانے کی نظر میں پھر گئی تصویر آشیانے کی اجر کے بھی وہی رونق ہے آشیانے کی بہار سی ناقص مرے نسانے کی حیات و موت ہیں دو کروٹیس زمانے کی

ہنی پھر اُڑنے لگی عشق کے نسانے کی چلی کچھ ایسی مخالف ہوا زمانے کی یہ شرح ہے ول عشاق کے ضانے کی اب آ گے، دیکھیں، کرے کیا ہوا زمانے کی جنہیں مجھتے ہو نیرنگیاں زمانے کی قض کے سامنے بکل کھے اس طرح چمکی په برم دل،خس و خاشاک پرنهیں موقوف خزال، و و گئ شوق نا تمام مرى تعینات کے ہیں وصل و چر دو پہلو

زِبان غير گجا؟ انكشاف راز گجا؟ ھلی نہ بھے یہ حقیقت مرے فسانے گ

حیران ہوں میں جلوہ پھر کون سا باطل ہے میرا ترا رشتہ تو بے اواسطۂ ول ہے ہنگامہ ، محفل ہی برہم زن محفل ہے اس خون كا برقطره، كونين كا عاصل ب

ہر بردہ ہتی میں جب تو متشکل ہے صحراب ناستی ہے، دریا ہے نہ ساحل ہے جو پچھ نظر آتا ہے، اک شعبدہ دل ہے کیا چیز ہے کل عالم، کیا چیز مراول ہے؟ حیرت کا اک آئینہ جبرت کے مقابل ہے حیرال ہوں کہ بیآ خرکیوں چھ میں حاکل ہے خود شورش ہستی ہے تمہید فنا، لیمنی جس میں کرزے جلوے خود تیرتے پھرتے ہیں

وسعت نے نگاہوں کی تاریک کیا منظر ایک ایک قدم ورنه، خودعشق میں منزل ہے

تمام زہر ریائی خراب ویکھیں کے ہر ایک موج کو موج سراب دیکھیں گے

جدهر کو جھوم کے مت شراب دیکھیں گے بغور عالم منتی یہ جب کریں کے نگاہ بھرے ہیں جن کی ہراک رگ میں سرمدی نغے وہ خاک مخفل چنگ ورباب دیکھیں گے؟ ادب معاملہ دال، شوق مصلحت رشمن خبر نہیں کہ سے کامیاب دیکھیں گے

عِكْرَ كَي باده كشي ان دنون، معاذ الله! جب آپ دیکھیں گے غرق شراب دیکھیں گے

خسن تمام یار کا جلوهٔ نا تمام ہے شام تار سے ہے، سے تار شام ہے کیف وصال دوست بھی منزل نا تمام ہے بدوہ مقام ہے جہال خواہش دل حرام ہے صبح کو بھی نہ بچھ سکے بیدوہ چراغ شام ہے شور انا الحبيب كا خاصة مقام ب دور حیات کہتے ہیں جس کووہ دور جام ہے خسن کی اصطلاح میں عشق ای کا نام ہے وہ روش خاص تھی، یہ روش عام ہے عاشق ذات كو كہال ايك جگه قيام ہے

جم نظر برست میں جس کا جہان نام ہے كس كے فروغ حسن كا آج يوفيض عام ہے خلوتیانِ راز کا خاص یہ اک بیام ہے مسن کی بارگاہ میں رکھے سنجال کر قدم كرى سوزعشق سے، دل كوجلاتو، بوالهوس! شوق کی انتها کہو، یا کہ فریب عاشقی ایک بلاکی بےخودی، ایک غضب کی ہے حسی بندگی بخوں اوا بے خودی اوب سرشت اک ادائے پُرسکوت، لا کھ نوائے پُر خروش هيفتهُ صفات كو كوئي سكون بهو تو جو

اب تو خدا کے واسطے زیست کا دو جگر شوت خواب گرال وہی ہے اور وقت قریب شام ہے

فرق فرو یک کی اور دور کی آواز میں ہے مری آواز بھی شامل تری آواز میں ہے دل کی ستی بھی آی سلسلة راز میں ہے اب ند مطرب میں کوئی فرق منہ آواز میں ہے وہ جو اک لطف نگاہ غلط انداز میں ہے سُن رہاہُوں میں وہ نغمہ جوابھی ساز میں ہے وہ جواک لطف ہراک لغزش آغاز میں ہے؟

سوز میں بھی وہی اک نغمہ ہے جوساز میں ہے سيسب ب كرزب سينة برساز مي ب جوندصورت میں، ندمعنی میں، ندآ واز میں ہے مدتن محوول اك نغمه بي ساز مي ب عاشقوں کے دل محروح سے کوئی ہو چھے گوش مشاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ! خسن انجام بركس طرح تصدق كر دُول

### حرم و در نظر آتے ہیں سب سر بہ مجود جلوہ گر کون مرے شوقِ جبیں ساز میں ہے؟ کی سے کی سے

کونکر نہ روش تجھ سے ہوں کون و مکانِ عاشقی
اللہ رے سوزِ دلِ خون کشتگانِ عاشقی
لے کر ازل ہی ہے چلے، شور یدگانِ عاشقی
کیا قصہ جورِ فلک، کیا داستانِ عاشقی؟
ناکام ہی اب تک رہے، بدنام ہی اب تک رہے
گولب پرآ وسردہ، چبرہ بھی م سے زردہ ہے
اُس کی نگاہ لطف ہے اور کھنے رازِ دلبری!
اُن کی نگاہ لطف ہے اور کھنے رازِ دلبری!
آؤ جہاں برہم کریں، پیدا نیا عالم کریں

یہ مصرع حسرت جگر تشتر سے بھی ہے تیز تر سیراب غم کر دے کہیں پیر مغانِ عاشقی سیراب عمر کر دے کہیں پیر مغانِ عاشقی

جوجلوہ ہے پردہ ہے، جو پردہ ہے جلوا ہے

مس نے اُسے دیکھا ہے، س نے اُسے پایا ہے

جو آپ ہی مجنوں ہے، جو آپ ہی لیلا ہے

جب دل میں تمنا تھی، اب دل ہی تمنا ہے

اس چیز کا طالب بن جواصل میں لیلا ہے

آنکھیں ہی کہیں اس کو، آنکھوں نے جود یکھا ہے

خود ورنہ محبت بھی اک طرح کا پردا ہے

خود ورنہ محبت بھی اک طرح کا پردا ہے

اب تک وہی مجمل ہے، اب تک وہی لیلا ہے

وہ برم تماشہ بھی کیا برم تماشا ہے!

یہ خسن طلب بی کا اک جلوہ رعنا ہے

دنیا یہ اُس کی ہے، عالم یہ اُس کا ہے

آغاز محبت کا انجام بس اتنا ہے

ہےکار ہے، اے مجنوں! یہ میکر آب وگل

کیا خسن کا افسانہ محدود ہے لفظوں میں؟

اس دور میں مجنوں بی کوئی نہ رہا، ورنہ

اس دور میں مجنوں بی کوئی نہ رہا، ورنہ

جر دو انہیں جلووں ہے، یا آگ نگا دوتم! آئکھیں بھی تمہاری ہیں، سینہ بھی تمہارا ہے

تاثیر محبت کی اللہ رے بچوری! ہربعدیں اِکٹر بت، ہر قربیں اک دوری یوں محو فنا ہو جا، اے دل رو ألفت میں ہرسائس سے پیدا ہو اک نغمہ مصورى كل ستى عالم برطارى بين صفات أس ك سب كيني كي ياتيس بين، عقارى و جيورى

خود اینے لئے بلیل، تبویر نفس کر لے اس پر بھی جو کھل جائے صیاد کی مجبوری

و نے بی جگر اس کومٹی میں ملایا ہے ورنه بير ترا ول تها اک آئيند توري

ورنہ جو سانس ہے، تعلیم فنا دیتا ہے دل میں بیٹھا ہُوا کوئی سے صدا دیتا ہے اور بی کھرے باتھوں سے مزا دیتا ہے روز آ کر کوئی زیجر بلا دیتا ہے

آدمی نش غفلت میں بھلا دیتا ہے " تجھ ہے میں دُور کسی وقت نہیں ہوں غافل!" بادہ ناب عجب چیز ہے، ساتی، لیکن پھرشرالی تری آتھوں کے نہ جو کے تاحش کوئی اس طرح مے ہوش زبا دیتا ہے جمللاتے ہوئے تارول کامیراللدرے فیق ! سامنے سے کوئی بردہ سا ہٹا دیتا ہے تجھ ہے وحثی ترے، غافل نہیں رہنے باتے

> ہائے کیا چیز کل داغ محبت ہے، جگر خنگ ہونے یہ بھی جو یوئے وفا دیتا ہے!

معنی و لفظ تهیں، بادہ و بیانہ ہے این ستی کے جو انوار سے بیگانہ ہے ، وہ فظ چند تجابات کا دیوانہ ہے بجر جانال میں غضب شورش متانہ ہے ۔ زوح قالب میں نہیں، قید میں دیوانہ ہے سلسلہ روی ازل سے برابر جاری نہیں معلوم کہاں تک مرا افسانہ ہے جرت عشق بھی کیا چیز ہے، اللہ اللہ! نہ یگانہ ہے یہاں کوئی، نہ بیگانہ ہے یہ نہ معلوم ہو مجھ کو، مرا افسانہ ہے كل جبال كرم تها منكامة تاثير و نظر آج ديكها توبس اك دشت بورانه ب بت يرستول يعبث طعن بين، ات ي حرم! اين بت وكي كدانو آب بى بت خاند ب

رند وہ بنوں کہ غزل بھی مری رندانہ ہے چھیڑا ہے مطرب عم! تازہ غزل کوئی ، مگر روش دہر کا ہر نقش پُکارے گا مجھے یہ نہ مجھو کہ مجھی تک مرا افسانہ ہے

واہ کیا ست غزل تو نے بربھی آج جگر ایک اک لفظ چھلکا ہُوا پیانہ ہے 

یہ جس زمیں کی تھی دُنیا ای زمیں میں رہی کہ ہےسب تو کشاکش نہ گفر ودیں میں رہی برابر ایک خلش ی مری جبیں میں رہی ہوں نے کھ دیئے ال درجہ خواہشات کے بت ذراسی جگہ بھی نہ کعبہ یقیں میں رہی بقید ظرف سے بندگی کا جوش رہا کی جبیں سے نہ لیکی کی جبیں میں رہی عدم میں بھی مری ہستی کی تھی پیشان وجو د! کہ راز بن کے دل صورت آفریں میں رہی

ول حرين كى تمنا ول حرين مين راى الحاب بن نه گئی ہوں حقیقتی باہم سر نیاز نہ جب تک کی کے دریہ کھکا!

نگاہ حضرت اصغر کی ہر ودیعت خاص قرار بن کے جگر کے دل جزیں میں رہی

مجھ کو این ہے کی یہ ناز ہے اس گلتاں کی ہوا نا ساز ہے ابتدا ہے انتہا تک راز ہے بے پروبالی پر پرواز ہے خس کا آغاز ہے

موت یر جرانی و جرت بی کیا؟ زندگی خود اک طلسم راز رُوح ہے اک نغمهٔ سانِ الست أن كو اين شانِ رحمت ير غرور لفظ و معنی جس کو چھو سکتے نہیں لب تک؛ اے صیاد، آ محتی نہیں دل میں جتنی حبرت پرواز ہے یوں نہ دیکھے کوئی تو کچھ بھی نہیں ورنہ ہر ذرہ طلسم راز ہے ہوشیار، اے طائر جان، ہوشیار! سرِ مستى دو عالم کچھ نہ يوچھ اضطراب ول بھی کیا شے ہے کہ اب زندگی کیا ہے، نمودِ عاشقی

وہ کی کی اِک نگاہ ناز ہے

کھے کام اڑے ہے نداب بے اڑی سے کہتے ہیں جے اہل نظر ہوش کی ونیا سیکھ کچھ ہے خبردار مری بے خبری ہے۔ چھوٹا ہوں جو آپ سلسلہ بے خبری سے

مرور ہول کیفیت دردِ جگری سے وہ بن گئے سب سینہ گردوں کے ستارے جرکے تھے جوشعلے مرے داغ جگری ہے محصولوں کا نہ وہ رنگ، نہ بلبل کے وہ انداز عالم ہے مبدل مری حرماں نظری سے ہر چر یہ پرتی میں تحر کی نگاہیں

جب آه مرى باب اثر وكي چى سب ت جا کے ہوا ربط کہیں بے اثری سے سمجما گیا اک جلوہ بیتاب کی کا جو راز کہ مجوب تفاقیم بشری ہے دل خون ہوا جاتا ہے، لب پر ہے تبسم ہم جان فدا کرتے لِلّہ جگر! اب تو ذرا ہوش میں آجا! ہم جان فدا کرتے ہیں کس بے جگری ہے نگ آ گے احباب تری بے خری سے

خدا جانے کتھے، یاا نی ہی تصویر دیکھیں گے دل برباد ہی میں خس کی تور دیکھیں گے ای برگے خزاں دیدہ براک تصور دیکھیں گے عُدا ہر گزنہ حسن وعشق کی تصویر دیکھیں گے وہ جب دیکھیں گے مری خاک دامن گیر دیکھیں گے اگر فرصت ملی عرفان تاثیر محبت سے مختیج بھی ایک دن،اے آہ! بہتاثیر دیکھیں گے رہائی ہو نہیں سکتی، بھی قید تعلق سے جواک زنجیر ٹوئی، دوسری زنجیر دیکھیں گے

سُنا ہے حشر میں اک حسن عالمگیر دیکھیں گے بغوراس ہستی خاکی یہ بھی ہم اک نظر کرلیں تیامت تک نہ پھرالی کوئی تصویر دیکھیں گے

ابال صورت علياآ مس ترعامين فاندمن؟ تری تصویر ہی بن کرتری تصویر دیکھیں گے

کس قدر جامع ہے میرا عالم تصور بھی کسن کی تشریح بھی ہے، عشق کی تغییر بھی زوح کی رنگینیوں سے جسم بھی ہے یض یاب سے مہیں تصویر سے آئینہ تصویر بھی او نے نالے عشق میں جتنے کئے،اے بخبرا ہو گئی اتن ہی ضائع عشق کی تاثیر بھی

اس كى عالى متى كاكيا فكاند، اے جر ! - تنكب موجس كے لئے فرياد بھى تا ثير بھى؟

یہ دور مستعار خزاں و بہار کے دو سلسلے ہیں اک مگہ فتنہ کار کے وار فتكانِ عشق مول مم رمك كس طرح! عالم جُدا جُدا مين مله باع يار ك مجنوریاں بھی ساتھ چلیں اختیار کے مختمتے نہیں ہیں یاؤں جہاں ہوشیار کے آكر قض مي اب نه كھلا ہے معاملہ ہم اہل تھے خوال كے ندرنگ بہار كے قربان تیری لغزش متانه اوار کے

مونے دیا تعلقِ اصلی نه منقطع! ربوان بخوں کی وہ ہے ایک سرگاہ رگ رگ میں آج دوڑ گئ موج سرخوشی

## ردال اگرچه بین اس مین بھی سب وہی موجیں مر بے قطرے یہ قرض احرام دریا کا

اس درجه لطافت تقی، احباس بھی مشکل تھا بيتاب تقين خودموجين الب تشنه جوساحل تفا کیا سیرتھی، میں جب تک آوارہُ ساحل تھا! دریا کی طرح غم تھا، کشتی کی طرح دل تھا جرال ہوں کہ یہ آخر کیوں ﷺ میں حائل تھا میرا ترا رشتہ تو بے واسط ول تھا نا چرسا اک قطرہ، دریا کے مقابل تھا آغاز کا دیوانہ انجام سے غافل تھا جب غور كيا دم بحر، سب نقش چك أفي جب آنكه ذرا كهولي، آئينه مقابل تها ول کے لئے اُلفت کی قیدیں ہی مناسب تھیں دیوانہ یہ ایس بی زنجیر کے قابل تھا هر ثابت و سیّاره مدّ ہوش تھا، غافل تھا

وہ جرکے پردے میں جس وقت کہ واصل تھا كل ديكھ كے بيمنظر، قابويس نہ چردل تھا گل اتن حقیقت تھی منفورِ اناالحق کی کونین کاغم دل نے سب لے لیا اپنے سر خود این تحکّی میں جب عشق تھا متغرق

كيا دن تق جكر وه دن، جب صحبت اصغريل! سر ور طبیعت تھی، محرور مرا ول تھا

بيه ذره جب بلند موا، آسال موا اے شان عشق! کسن ترا رائیگال ہوا تیرا تفس ہوا کہ مرا آشیاں ہوا پر میں کہاں، اگر مجھے عرفان جال ہوا؟ صحرائے جبتو سے نہ آگے برجے قدم کم اس کی وسعتوں میں ہراک کاروال ہوا جو درد تھا ابھی، وہی آرام جال ہوا

سینے سے ول اُحطیتے ہی رفعت نشال ہوا دل مبتلائے نالہ و آہ وفغال ہوا صياد! دونوں گھر ہيں بس اک كل كے نام كے غفلت کے ساتھ ساتھ ہے بیرقید جسم بھی صیّاد سے چھیا نہ سکی کوئی شاخ تحل سینجی وہیں نگاہ، جہاں آشیاں ہوا چھوٹا نہ رشتہ طلب دوست ہاتھ سے میں خاک ہو کے گرد میں کاروال ہوا تبدیلی مقام سے بدلی فضائے عشق

عالم مرا تمام ثا خوال موا، جكر میں آپ ایے شعر کا جب قدردال ہوا 

### جگر بارے عبر

مٹایا جس قدرہتی کو تصوریں ہوئیں پیدا ہوئے ہم جس قدر آزاد زنجیریں ہوئیں پیدا

ہوئے ہم جس قدرہتی کو تصوریں ہوئیں پیدا

ہاں ادب سے چھپ نہ سکاراز کسن وعشق جس جا تبہارا نام سُنا، سر مُھکا دیا

ہس میں آباد تھی وُنیائے محبت میری ہائے اس اشک کا آٹھوں سے جُدا ہونا

ہس میں آباد تھی وُنیائے محبت میری ہائے اس اشک کا آٹھوں سے جُدا ہونا

میرعفوکو بھی میں نے اب دل سے مٹاؤالا یہ تھا اک بدئما دھتا مرے دامان عصیاں کا

میرسے کے اب دل سے مٹاؤالا یہ تھا اک بدئما دھتا مرے دامان عصیاں کا

کے ہے۔

کیا بلا عشقِ تمام کی ہم کو خبر ہی کیا؟ اک ناتواں سا رشتہ تار نظر ہی کیا؟

اس جلوہ تمام کی ہم کو خبر ہی کیا؟ اک ناتواں سا رشتہ تار نظر ہی کیا؟

جو چھو جاتی ہوا، دل درد سے لبریز ہو جاتا یمی ظلمت کدہ اک دن تحکی خیز ہو جاتا قیامت تھی، یہ پیانہ اگر لبریز ہو جاتا مجھ کو ہر ذرہ مری ہستی کا سازغم ہوا رہ کے عالم میں بھی جو بیگانۂ عالم ہوا روح مضطربی رہی، جب تک نہ پیداغم ہوا رُوح مضطربی رہی، جب تک نہ پیداغم ہوا

مرا احمائِ م ، اے کاش! اتنا تیز ہو جاتا نہ رکھا دل کو احسائِ گنہ نے مشتعل، ورنہ بیساری لڈتیں ہیں میرے شوقِ نامکمل تک نشہ صہبائے غفلت جب ذرا کچھ کم ہوا تیرے اسرارِ حقیقت کا دہی محرم ہوا ربطِ باطن اس کو کہتے ہیں کہ روزِ اوّلیں

توڑ کر سینہ و دل یار کا پیکال نکلا جان نگلی مرے اللہ، کہ ارمال نکلا!

تھی خریم ناز کے بردوں میں بھی جنبش تمام ایک رنگ خاص سے جب مضطرب تھا ول مرا مڑ کے پھر میں نے نہ دیکھا میں ہوں ایبارہ نورد دیکھتی ہی رہ گئی حسرت سے مُنہ منزل مرا خود نگاہ تاز ہی اِک ون بے کی ول مرا نے دلی پر کیول ہراسال ہول کہ ہے مجھ کوخبر عشق کی دسترس ہو کیا جلوہ بے پناہ تک! اُٹھ نہ سکی نگاہ بھی، کرنہ سکے اک آہ تک بیانِ اہلِ دل ہے کب اسیر قبل و قال میں نظر ملی کہ ہو گیا جادلہ خیال میں تقى سكون ياس مين بھى موجزن إك برقِ حُسن ميں يہ مجھا تھا كەاب كوئى شريكِ دل نہيں كس كورمائ ياس عشق مس كورم كاياب حسن من من من مي مم حواب عشق عشق ميس مم حواب حسن دیدہ شوق سے ہوئیں آج وہ گل فشانیاں ووب گئی بہار میں سادگی لباس کسن! بكيان راو ألفت كو سجھتے كيا ہو؟ مرش بل جائے اگر دل سے به فرياد كريں غفلتوں میں قید کب فطرت کے کاربار میں رُوح کہتی ہے کہ سوئیں آپ، ہم بیدار ہیں

ملفتیں ہی مٹ کئیں تو راحتیں برکار ہیں جمع ہیں اضداد تو قائم ہے شانِ امتیاز

شراب ہوتا ہوں ہمہ تن آفاب ہوتا ہول آج میں بے نقاب ہوتا ہول

ہو گئے مرگ و زیست سے آزاد بعد مرنے کے بھی قرار تہیں مرگ ناکام اِس کو کہتے ہیں

برق گرتی ہے کہیں، چلتی ہیں شمشیریں کہیں وہ کہیں خودعشوہ فرما، اُن کی تصویریں کہیں جذبہ ول رمگ بن کر مائل پرواز ہے لے کے اُڑ جا تیں معور کونہ تصویریں کہیں جان أن پر غار كرتا ہوں پيار كى طرح پيار كرتا ہوں نار كرتا مول لڈتِ گریۂ فراق نہ پُوچھ! ہر عشق کی بے نیازیاں بن کر کسن ہم خار رما ،رب کو بے قرار کرتا ہول جوآ نسوآ تکھے وافظروں سے نہاں کیوں ہو؟ البی! حاصل در دِ محبت رائیگال کیوں ہو؟ يمي منشائ جانال ہے، تو افشاراز جال كيول مو؟ كالي ضبط بھى، اے دل، اك انداز بيال كيول مو؟ عقل باریک ہوئی جاتی ہے رُوح تاریک ہوئی جاتی ہے **☆----**☆ یہ کس سے کلام ہو رہا ہے ہر سانس پیام ہو رہا ہے خبر ہے اس کی غفلت سے جو کام ہو رہا ہے جبين عاشقی کا مسجود انام ہو رہا ہے چھے کے رہ جبیں سکتی، عاشقی وہ مستی ہے دل سے بادل اُٹھتے ہیں، آ تکھ سے مئے برتی ہے ہوش کا وہ بندہ یہ سجدہ ریز مستی ہے ۔ آدمی کی فطرت میں لیعنی بُت برستی ہے بے خرا یمی تو ہے دو جہال کا سرمایہ سیجو تیرے سینے میں مضطرب سی مستی ہے نا گوارا ہے ہیہ شانِ جبد آزادی مجھے میں تو مرجاؤں، جو کہددے کوئی فریادی مجھے كيا كيا خيال و وہم نگاہوں يہ جھا گئے جي دھك سے ہو گيا، يه شناجب، وه آگئے شوق مو آرائش، عشق غرق وحدت ہے اک نظر میں مستی ہے، اک نظر میں جرت ہے كيامزاج دل كمية؟ دل كى اب يوفورت ب حال بند بحالى، يجه عجيب حالت ب

ہوشیار، اے دیدہ کُتارِ عاشق ہوشیار! اُس کے استغنائے وقتی پہنہ جانا جاہیے!! برمِ ساقی میں نہیں کچھ کام عقل و ہوش کا مست جانا چاہیئے مدہوش آنا جاہیئے

محبت کی پُر ﷺ راہوں نے مارا! تری آڈی ترجیمی نگاہوں نے مارا

وہ غریقِ معرفت، یہ محو ماومن میں ہے عین قربت پر بھی کتنا بُعد رُوح وہن میں ہے ہم سے پوچھو، وہ کہال ہے اور کس مسکن میں ہے درد کی بیتا بیوں میں، قلب کی دھو کن میں ہے

# جذبات ِجگر

(دورسوم)

آے بے خبرو! دل کو مجھی دل نہ سمجھنا اس شوخ سے خالی کوئی محفل نہ سمجھنا دل کو مرے، آوارہ منزل نہ سمجھنا آگھوں کو فقط پردہ حائل نہ سمجھنا آگھوں کو فقط پردہ حائل نہ سمجھنا تنہا اسے ہنگامہ محفل نہ سمجھنا "اب آج سے اپنا اے تم دل نہ سمجھنا منزل بھی جو آ جائے تو منزل نہ سمجھنا منزل بھی جو آ جائے تو منزل نہ سمجھنا سایہ ہے اسے معاحب محمل نہ سمجھنا سایہ ہے اسے معاحب محمل نہ سمجھنا نہار مجھی، مُسن کو عافل نہ سمجھنا نہار مجھی، مُسن کو عافل نہ سمجھنا نہار مجھی، مُسن کو عافل نہ سمجھنا

ہر ذرہ ہے اک میکرِ صد نحسن حقیقت ہتی کو، مجر ! ہتی باطل نہ سجھنا

بقید جم نه ہوتا، بقید جال ہوتا زبال دبن میں نہ ہوتی تو دل زبال ہوتا اگر وہ میری طرح مجھ سے بدگماں ہوتا جو میں نہیں تو مری آہ کا دھواں ہوتا تمام مظر فطرت مری زبال ہوتا! خزال نہ شکے اُڑاتی، نہ آشیاں ہوتا! کہال کہاں نہ ترا مسنِ را کال ہوتا! عال تھا کہ میں آزادِ دو جہاں ہوتا نہاں کے سے کہیں رازِ غم نہاں ہوتا؟ یہ سوچتا ہوں، ٹھکانا مرا کہاں ہوتا عال تھا کہ غم عشق بے نشاں ہوتا جو میں خود اپنی حقیقت کا راز داں ہوتا یہ سب ہیں فیض اسی دم قدم کے،اے بگئل! بھلا ہوا کہ نظر جیرتوں میں ڈوب گئی جبیں یہ سجدہ بنت کا بھی اک نشال ہوتا میں آج کی جو نہ لیتا، وہ بدگماں ہوتا سے درو جر بی، اے کاش جاوداں ہوتا! وه النفات نه كرتے تو چھ بيال موتا وه مهربال جو نه جوتا، تو مهربال جوتا کہال نصیب، یہ وقت وداع جال ہوتا

صفات عشق کی جمیل بھی ضروری تھی بهاد توبه شكن، چشم مست يار مُعر کہاں فراغ تلون مزاجیوں سے تری؟ كمالِ ابلِ حرم متند سهى ليكن! كوئى تو باحير جلوه بتال اوتا یہ ذوق سجدہ کہیں مطمئن نہ رہ سکتا مری جیس سے جو باہر وہ آستال ہوتا كهال جم، اور كهال اب فسانة عم عشق وہ حال ول لب خاموش سے بھی سُلنے ہیں یہ جانتا تو نہ شرمندہ فغال ہوتا گدانے عشق کی اب شرح مخضر یہ ہے نثار ہو گئے، اک جلوہ تبسم پر تمام أخم كئ يرد ، تواس كيا حاصل؟ مزاتوجب تقاكه مين بهي نه درميان موتا

> یہ سب نمود و نمائش ہے تیرے چھینے سے جو تُو نہ بردے میں ہوتا، تو میں کہاں ہوتا

یاد اتام، کہ جلووں کا ترے ہوش نہ تھا ۔ جیرت آوارہ نہ تھی،عشق جنوں کوش نہ تھا

حَسن بھی برم میں جب تک کہ قدح نوش نہ تھا ہوہ عشق میں نشہ تھا، گر جوش نہ تھا الله على الله على على وه دور مرشار كون سا اشك تها، جوساغر سر جوش نه تها

ون جوانی کے جگرے خری میں گزرے ہوش کا وقت جب آیا، تو مجھے ہوش نہ تھا

کریاں سے پیدا گریان ہو گا نہ جال دل بے گ، نہ دل جان ہو گا عُشق خود اپنا عُنوان ہو گا تصور کسی کا پریشان ہو گا جو وہ دیکھ لے گا، تو جران ہو گا "جہاں ہم رہیں گے، یہ سامان ہو گا" ری اک نظر کا جو نقصان ہو گا تری یاد ہو گی، ترا دھیان ہو گا

بحول میں بھی کیا کم بیہ سامان ہو گا؟ کھیر، اے دل درد مند محبت! مرے دل میں بھی اک وہ صورت ہے بنہاں یہ کہہ کر دیا اُس نے دردِ محبت گوارا تبیں جان دے کر بھی دل کو کئے گی طب عم برای راحتوں سے

# چلو دیکھ آئیں، جگر کا تماشا سُنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گا

کس کے احرام نے مارا عشق بے نگ و نام نے مارا وعدة نا تمام نے مارا روز کی صح و شام نے مارا ارزش وسب شوق، آه نہ يُوچھ! لغزشِ نيم گام نے مارا عشق کی سادگی تو ایک طرف شوق کے اہتمام نے مارا الله الله! نفس كى آمد و فحد اس پيام و سلام نے مارا عشق مرتا نہ اپی موت سے آہ! عاشقانِ جن خیالات خام نے مارا كاش وه عمر خضر بن جاتے خوش کلام نے

تمام ذر ب يكارع، وه آفاب ألها جگر! شراب نه پی، تهمتِ شراب أثفا • نظر کو ہے جو اُٹھانا تو کامیاب اُٹھا إدهر فنا بوا قطرة أدهر حباب أتفا بہت لطیف سہی، پھر بھی یہ حجاب اُٹھا ہزار قطرے فنا کرکے، اک حیاب اُٹھا قدم نہ راہ محبت میں بے حساب اُٹھا یہاں جو گر کے اُٹھا، بس وہ کامیاب اُٹھا ابھی نظر سے نہ سے پردہ سراب اُٹھا كنابكار نظر! لذّت عذاب أنَّها

جدهر سے حسن كا اك كوشئه نقاب أتفا یہ کون جام تی کردہ و خراب اُٹھا؟ کہ ے کدے کو لئے شور اضطراب اُٹھا نظر کو مست مے حسن کر، تجاب اُٹھا بيسب جودسن حقيقت يه بين حجاب، أعما نثان منزل جذب تمام چھپ نہ سکا کہاں مثابدہ زوح میں ہے یابست؟ مود کسن کی بہ گری مزاج تو دکھے كہيں نہ فتنہ كوئى أُنھ كے تھام لے وامن رو طلب میں نہ کر، خوف نغزش یاسے جہانِ نُسن سے تکمیلِ تفکی کُر کے جری ہوئی ہیں فضائیں جمال عم سے تمام

ا " آناب أفا" درهیقت ظاف عادره ب، مرمرامغهوم بخزاس کے ادر کسی طرح ادانبیں ہوتا۔ اگر نداق سليم سے كام ليا جائے ، توبدا يك اجتهاد موكا ، جے رائح مونا جاہئے۔ (جكر)

سكونِ شوق سے بھی، كيفِ اضطراب أشا شكستِ نشر سے اب لذّت ِ شراب أشا كدهر ہے مطربِ آتش نوا، رُباب أشا مر جو ميكدة، غشق سے خراب أشا نظر أو اپن، ارے شورخ پُر تجاب، أشا پچھ اور دن ابھی تكليفِ اضطراب أشا ترفي كے موج أشى، جھوم كر حباب أشا جو أشھ سكے تو مرا ساغرِ شراب أشا ميں اپنا ساغر أشاتا ہوں، أو كتاب أشا أشا سر، اور جكر خانماں خراب! أشا

وداع ہوش کو پابند انھمار نہ کر
اُٹھا چکا ہے بہت ناز بادہ و ساغر
فضائے عشق ہے ساکت، ہوائے شوق ہے نگ
فضائے عشق ہے ساکت، ہوائے شوق ہے نگ
کوئی خراب تماشا وہاں پہنچ نہ سکا
یہی تھا وعدہ تسکین ، یہی تھا مہد وفا
سیم شوق، یہ لائی جواب نامہ درد
چدھر کو مستی دریا نے رُخ کیا اپنا
مجھے اُٹھانے کو آیا ہے، واعظِ نادان!
کرھرسے برق چمکتی ہے، دیکھیں، اے واعظ!
کرھرسے برق چمکتی ہے، دیکھیں، اے واعظ!

قریب ساعت وصل آچی ہے، اب تو، جگر نچوڑ دامنِ تر، دیدہ پُر آب اُٹھا

ہزاروں قربوں پر یوں مرا مجور ہو جانا نقاب روئے نادیدہ کا از خود دُور ہو جانا سرایا دید ہو کر غرقِ موج نور ہو جانا نہ دکھلائے خُدا، اے دیدہ تر دل کی بربادی جوکل تک لغزشِ پائے طلب پر مسکراتے تھے بی انکھوں کانہ پوچھوضبطہ جن آٹھوں نے دیکھاہے محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ ایکا یک دل کی حالت دیکھ کر میرا رڈپ اُٹھنا محبت میں مجبوری سہی، لیکن یہ کیا باعث؟ مگر اس رمز سے نا آشنا تھے حضرت موگ مگر اس رمز سے نا آشنا تھے حضرت موگ مگر اس رمز سے نا آشنا تھے حضرت موگ

جگر اوه نسن میسوئی کامنظریاد ہے اب تک نگاموں کا سمنا اور جوم نور ہو جانا ترا محاب نه کرنا بھی اب محاب ہوا شراب و شیشه بنا، نغمه و رباب هوا مری نظر نہ ہوئی، آپ کا حجاب ہوا اک آفاب کا سایہ تھا، آفاب ہوا سنجالنا مجھے، ساتی! میں بے نقاب ہوا جو ن کرما، وه مرا شوق کامیاب موا وه ایک دور محبت جو صرف خواب موا كمال ضبط نفس، شرط اضطراب موا جس آئینے یہ نظر کی، زا جواب ہوا وہ دل دیا کہ جے قر ب بھی عذاب ہوا جو لا کھ یار بنا، اور پھر خراب ہوا وه بر كرم جو پس پردهٔ عناب موا سمجھ لیا کہ محبت کا گھر خراب ہوا خیال دل میں اُترتے ہی اضطراب ہوا یہ حد تاب نظر کوئی بے حجاب ہوا

ادب شناس محبت دل خراب موا سكون شوق جو ماكل به اضطراب موا ای سے ول کا ہراک نقش جلوہ تاب ہوا خراب ہو کے بھی دل کب جہاں خراب ہوا فروغ بارہ ترے حسن کا جواب ہوا مجهی بین کم ، مرا بر کیف و اضطراب موا كتابِ عشق كا مشكل ترين باب موا معاملات محبت يهال تك اب ينيح نگاہِ شوق کی جذب و کشش، ارے توبہ! ستم ظریفی کسن ازل، ارے توبا اس ایک دل کی حقیقت کو کوئی کیا جانے؟ نگاہ دل بھی ایکا کیا اے سمجھ نہ سکی دل جاہ کی کرنی ہی تھی کوئی تاویل نگاه خاک چینجی جمال معنی تک بہت ملال ہے دل کو، سُنا ہے رہے جب سے سكون اصلٍ عدم تها محيط قدرت مين

محیط قدرت میں دلیل مستی ہر موج اضطراب ہوا جہوا جہوا جہوا ہوت کی محرومیاں نہ پوچھ، جگر سکوں تو کیا، کہ میتر نہ اضطراب ہوا!

اک میکر هیقتِ عُریاں بنا دیا ڈالی وہ اک نظر کہ مُسلماں بنا دیا میں وہ ہوں جس نے کُسن کو جیراں بنا دیا انسان کو دردِ عشق نے انسان بنا دیا ناکامیوں کو حاصلِ عرفاں بنا دیا اک کیفِ مستقل کو رگ جاں بنا دیا آئینہ لطافتِ پنہاں بنا دیا آئینہ لطافتِ پنہاں بنا دیا آئیہ ایک موج ہے کو رگ جاں بنا دیا آئیہ ایک موج ہے کو رگ جاں بنا دیا

رحمت نے مجھ کو مائلِ عصیاں بنا دیا ساتی نے آج بندہ احساں بنا دیا دل کو حریف جلوہ جاناں بنا دیا تیری ہر آیک شان کے شایاں بنا دیا بربادیوں نے کوٹ کے سامانِ آرزو اس عشق ہرزہ کار سے ہوتا ہی کیا، گر اک اک ادائے عشق کو تاثیر کسن نے ساتی گیا، گر ساتی کے میں نار

اس کے لئے تو نگب محبت ہی فخر تھا تیرا کرم کہ جان کو جاناں بنا دیا کس نے غم فراق میں بھر کرنشاط رُوح اِک مخترِ تبسمِ پنہاں بنا دیا آج أس نظرنے ول سے كيا يوں معافقه مستجھا سے ميں كه درد كو درمال بنا ديا ہم بھی ہیں کلمہ کو اُس کافر نگاہ کے کافر جگر کو جس نے مسلماں بنا دیا

خالی ز ادا بائے پریشاں نہیں دیکھا ہم نے کئی آئینے کو جرال نہیں دیکھا مُدّت ہوئی چھٹرے ہوئے افسانہ ہتی اب تک اثر خواب پریثال نہیں دیکھا الله ری مجبوری آداب محبت گشن میں رہے اور گلتاں نہیں دیکھا

وارفتكى شوق ميں جد سے نہ گزر جا عظہر، اے جہان مصلحت عشق! عظہر جا کونین کی ان محول محلیوں سے گزر جا اپنی ہی طرف دیکھ ادھر جا، نہ اُدھر جا تقلید صیا اک روش عام ہے، اے دل! تو موج فنا بن کے اُمجر اور عظہر جا مجھ ساکوئی دیوانہ کھے کون ملے گا؟ آ،اے اجل آ،تو بھی مرے ساتھ ہی مرجا

قاتل کی نگاہوں میں ہے، اک معنی پنہاں اے جان بلب آمدہ! کھ در کھر جا

برستا ہے کیفِ شاب محبت ہر آنو ہے جام شراب محبت عجب جوش پر ہے شاہر محبت ہے، مستِ شراب محبت رہے خواب و تعبیر خواب محبت! محبت ہی نکلی جواب محبت مجھے کیا بڑی ہے ترے در سے اُٹھوں کھیر نے جو دے، اضطراب محبت دل ذرّہ ذرّہ ہے طور تحبی زے، جلوہ آفابِ محبت سبحی اُٹھ گئے دیدہ و دل سے بردے نہ اُٹھا، گر اک حجابِ محبت خوشا لذّت كاميابِ محبت!

نہ دیکھا، رُرِح ہے نقابِ محبت ہے شاید حجابِ محبت لہو کی ہر اک یوند ول بن گئی ہے

## حدود محبت سے بھی بڑھ گئے ہم سلامت رے اضطرابِ محبت

تمنّا ہے کہ رہ جاؤں زسرتا یا نظر ہو کر وہ آئے سامنے لیکن تجاباتِ نظر ہو کر کہاں پہنچے مرے اجزائے ہستی منتشر ہو کر؟ گزرجا، ہاں گزرجائس سے بھی بے خبر ہو کر بلا میں کھنس گئے عُشاق یابند نظر ہو کر تحجى كوسب يكارأ تفيس، گذر جاؤل جدهر بهوكر ربی وابستہ جو مجھ سے، مراد امان تر ہو کر اڑ کامنہ پڑاتی ہیں جو آہیں بے اثر ہو کر شعاع حسن اُڑا لے جائیگی خود بال ویر ہو کر دھر کنادل کا کہتا ہے وہ گذرے ہیں ادھر ہوکر

ترے جلووں میں مم ہوکر بخودی سے بے خبر ہوکر نه چو كے ايل دل تا حشر مت و بے خربوكر زمانه كروئيس بدلا كيا، شام وسحر بوكر جنون بیخودی نے کہد دیا کیا؟ بردہ در ہوکر نگاہ قبر بھی اُٹھی، محبت کی نظر ہو کر بهارِ لاله و گل، شوخی و برق و شرر ہو کر نگاه ایل دل بھی رہ گئ زیر و زیر ہو کر بحرم کھونا کہیں، اے دل، نہ عشق معتبر ہو کر عياب اندر جاب وجلوه اندرجلوه كياكمين ! يبال تك جذب كراول كاش! تيري حسن كال كو بال رحت كآكة حشريس كياباته كهيلائين معاذ الله! ان كا كيف وجداني، معاذ الله! يرًا ره سبره برگانه ير تُو صُورتِ سبنم کہاں جاتی ہے ال کر، او نگاہ ناز بے بروا؟ مرے پہلو میں رہ جالڈے در وجگر ہو کر لطافت مانع نظارهٔ صورت سهی، لیکن

ريم حسن معنى ب، جكر ! كاشانة اصغرا جو بينهو با ادب موكر، تو أنهو با خبر موكر

مجھ سے سنو، مال غم انتہائے عشق میں سازعشق ہوں، مری نظریں صدائے عشق الله ری بیہ شانِ فنا و بقائے عشق! اب کسن آپ جلوہ نما ہے بجائے عشق وہ جانا ہے اس کو، جو ہے آشنائے عشق ہر ذرہ ہے مقام پر اپنے خدائے عشق اب كوئى سُن سكے تو سُنے ماجرائے عشق اك اك نظر بے مطرب آفت نوائے عشق

دُنیائے آب وگل کی ہوا گرم ہو چکی کھلنے نہ یائے تھے ابھی بندِ قبائے عشق **☆**— ☆ — ☆

بڑکا پڑتا ہے نگاہوں سے مری عالم کیف بن گیا عالم ہستی، ہمہ تن عالم کیف زاہدِ خشک کو سمجھا تھا بیں نا محرم کیف رقص کرتا ہے نگاہوں پہ مری عالم کیف دیکھئے آج برتی ہے کدھر شہم کیف اب جو دیکھی بھی تو کیا انجمن برہم کیف محرم کیف ہو کوئی کہ ہونا محرم کیف محرم کیف ہو کوئی کہ ہونا محرم کیف تو نہ بنتی اگر، اے جان حزیں محرم کیف انتہا کیف کی خود بن گئی وجہ رم کیف انتہا کیف کی خود بن گئی وجہ رم کیف الله الله! الر انگیزی جذب غم کیف اس نے ساخر کو انجھالا تھا کسی دن دم کیف کھل گیا آج مجھے دیکھ کے بیخو دوم کیف دیکھ! کہتے ہیں اسے حاصل کیف وغم کیف گوشتول میں جی خاک اُڑتی ہے انکھیں جی ہیں خٹک دیکھا تھا مجھے، جب ہیں ہی نہ تھا، اے زاہد جذب ہو کر ترے جلوں میں عجب حُسن بنا حبل سب ہیں اک بادہ کے کیف کے پینے والے مرتفس جس کا ہو اک جلوہ نو سے ملحق کر سے والے کیف کے پینے والے مرتفس جس کا ہو اک جلوہ نو سے ملحق کر بدل کی ہوتی ؟ مرتب اُسے وسعت کو نین بھی کافی ہوتی ؟ مرتب اُسے وسعت کو نین بھی کافی ہوتی ؟ مرتب اُسے وسعت کو نین بھی کافی ہوتی ؟ مرتب اُسے وسعت کو نین بھی کافی ہوتی ؟ مرتب اُسے وسعت کو نین بھی کافی ہوتی ؟ مرتب اُس دام قبود و ہمہ ایں نقش وہو کو د

یہ تو فریاد کی توہین ہے، فریاد نہیں اولی گذر گاہ تری ہے، کھے کیا یاد نہیں ہے ہے ہے کیا یاد نہیں دل گذر گاہ تری ہی صدا، درد کی فریاد نہیں دل سے آجائے جواب تک، مری فریاد نہیں دل سم ساز ہے خود، تو سم ایجاد نہیں دل کی آواز ہے یہ درد کی فریاد نہیں بیخودی کا ہے یہ عالم کہ خدا یاد نہیں ایک کہا آپ نے، ہستی تری برباد نہیں دل سے کیا کہہ کے چلے تھے، ہمیں پھیاد نہیں فریاد ہوں میری کوئی فریاد نہیں خود میں فریاد ہوں میری کوئی فریاد نہیں سعی برباد ہوں میری کوئی فریاد نہیں سعی برباد نہیں سعی کہ برباد نہیں سعی برباد ہوں میری کوئی فریاد نہیں سعی دل کا ہے احساس، تری یاد نہیں ہستی دل کا ہے احساس، تری یاد نہیں ہستی دل کا ہے احساس، تری یاد نہیں ہستی دل کا ہے احساس، تری یاد نہیں

نالہ پابند نفس، اے دلِ ناشاد! نہیں اب یہ کیا بات کہ آباد نہیں، شاد نہیں؟ اب یہ کیا بات کہ آباد نہیں، شاد نہیں اثارہ او سم ایجاد نہیں آنکھ کہہ دے جے وہ عشق کی رُوداد نہیں بخھ ہے، اے دوست کوئی شکوہ بیداد نہیں نقش بن کر اے دوست کوئی شکوہ بیداد نہیں دُور ہے منزلِ عرفانِ خودی، اور یہاں مُم سلامت ہے تو کرلے گا بہت دل پیدا ہم وہ مدہوشِ ازل ہیں کہ الجی توب! ہم وہ مدہوشِ ازل ہیں کہ الجی توب! مری عرضِ تمنائے دوست! مری ہستی ہے مری عرضِ تمنائے دوست! موت ہے ذوق طلب کے لئے عرفانِ حصول موت ہے ذوق طلب کے لئے عرفانِ حصول مستی غم کا ہے إدراک جے کہتے ہیں درد مستی غم کا ہے إدراک جے کہتے ہیں درد

محصوتک دے قید تعین کو بھی، اے برق جمال! دل ہے آزاد نگاہی ابھی آزاد نہیں آنکھ غافل ہے کہ ہے تعنهٔ دیدار ہوز دل ہے آگاہ، کہتو خود ہے، بیتری یا رہیں تم نے کیوں انجمن ناز میں تیور بدلے؟ دل دھڑ کنے کی صدا ہے، کوئی فریاد نہیں ریکمنا بیخودی عشق کا اعجاز، جگر كهد ربا بول وه فسانه، جو مجھ ياد نہيں!

زندگی جس سے برستی ہے، میں وہ فریاد ہوں مرحیا دردے کہ خسن دوست کی زوداد ہون! آج کل میں محو تعمیر خراب آباد ہوں

عشق کا پیغام مستی، شوق کی رُوداد ہوں ہر نفس سرمایہ وار عشق کامل ہے مرا مائل فرزائل ہے اب مرا ذوقِ بحوں عشق بے بروا مرا، کافی حقیقت ہے، مری کچھ سمجھ کر میں ہلاک کسن بے بنیاد ہوں اور بھی مثق فنا سے بردھ گئ ایذائے فکر جس طرف اب دیکھا ہوں میں بی میں آباد ہوں میری استی جنبو، میری حقیقت احتیاج سیس سرایا درد بول، میس مستقل فریاد بون

مُجِهِ نبين كلنا، جكر ! راز طلسم كائنات مھ میں بیآباد ہے یا اس میں میں آباد ہوں

خوب پہیان لے آج،اے مری صورت! مجھ کو ہر نفس تازہ ہے در پیش قیامت مجھ کو كاش! موتا عى نه احساس محبت مجھ كو خود سے ملنے کی بھی ملتی نہیں فرصت مجھ کو علم کے جہل سے بہتر ہے کہیں جہل کاعلم مرے دل نے یہ دیا درس بصیرت مجھ کو ول نے جب تک نہ دکھادی مری وسعت مجھ کو

لے کے نکلا ہے مرا جوشِ لطافت مجھ کو منزل عم میں کہاں، وقفهٔ راحت مجھ کو؟ گر برسی زوح تعتین کدهٔ ستی میں عشق نے خدمت دشوار وہ کی ہے تفویض برسول آوارہ پھرا باد صا کے ہمراہ

م کئے دیتی ہے میری ہی محبت مجھ کو ہر خم موج ہے محراب عبادت مجھ کو اب جومکن ہوتو روکے مری جرت مجھ کو گرچه ثابت نه بمونی میری ضرورت مجه کو

قلزم آشامئی یک قطرهٔ بیتاب تو دیکھ رند میخوار وه بول، میکدهٔ بستی میں أر چلا ہوں مگب یار سے شوخی لے کر لے لیا کام جو لینا تھا غم ہتی نے

گلِ ورانہ کو کیا اہلِ ہوں سے مطلب؟ نگ ہے، میری پریشانی عمبت مجھ کو فردِ عصیال کو مری اے عرقِ شرم نہ دھو۔ اس سے ہوتا ہے کھے اندازہ رحمت مجھ کو یوں تو ہونے کو جگر اور بھی ہیں اہل کمال خاص ہے حفرت اصغرے ارادت مجھ کو

اے وہ! کہ تھے سے تازہ گلتان آرزو مجر دے گل مراد سے دامان آرزو الله رے، فیضِ جلوہ تابانِ آرزو! صحح ازل ہے شام غریبانِ آرزو نكلى تؤب كے آئكھوں سے اك موج بيقرار اب آرزو كبو اسے، يا جان آرزو قطرے تمام خونِ شہیدال کے بن گئے نقش و نگار پردہ ایوانِ آرزو جنبش میں ہیں تمام حروف خط نیاز اللہ رے، قیض شوخی عنوان آرزو! سب کچھ ہوا، مگر نہ کھلا آج تک بدراز تم جان آرزو ہو کہ ہم جانِ آرزو

بان، اس طرف بھی اک تگہ نیشتر نواز كب سے ترك ربى ہے ركب جان آرزو

انجام سے بے بروا، آغاز سے بیگانہ بروانے کی وُنیا ہے، بیتانی بروانہ شخصے سے نہ رکھ مطلب، اے ساتی مخانہ! ان مست نگاہوں سے جر دے میرا بیانہ آجائے اگر اپنی ضد یر کوئی دہوانہ! خودگرد پھرے آکر، کعبہ ہو کہ بت خانہ ادراک ہے ہتی کا، احساس ہے مش کا اللہ اے نگر ساتی، اک اور بھی ہانہ!

اندازہ ساتی تھا کس درجہ حکیمانہ! ساغرے اٹھیں موجیس بن کر خط پیانہ

فكرا دما شيشون كو، لروا دما رندول كو عجل نه تبهی بنجی، وه نرکس متانه

ب نقاب آج تو يوں جلوه جاناں ہو جائے جو جہاں پر ہے وہیں بیخو دو جرال ہو جائے واقف سرِ حقیقت اگر انسال ہو جائے عم سے زدیکہ وہ داحت سے گریزال ہوجائے اس کی اک موج تبسم جونمایاں ہو جائے ول کا ہر ذرہ بے کیف خمستال ہو جائے ایک ذرے کا اگر کسن نمایاں ہو جائے آدی شدت انوار سے جرال ہو جائے

جان خورجم بخ،جسم اگر جال ہو جائے جس جگه وی در مرا کعبدایمان موجائے رُوح خوابيده ابھى جىم ميں رقصال ہو جائے كاش أس كل كابراك بُرُورِيثال موجائے مُفرِ كَي شرح مِين كم ، شيخ كا ايمال موجائ یمی انسال کی ہے معراج کہ انسال ہوجائے نفسِ جالاک اگر تابع فرمال ہو جائے ایک بی جست میں طے عالم امکال ہوجائے آج ہوتا ہو جے آ کے مسلمال ہو جائے آج جن خارہے کہدؤوں، وہ گلتاں ہوجائے

مُن خود ہونگراں،عشق جو حیراں ہو جائے مُفر ہی کا اگر انسان کوعرفال ہو جائے تُم سُنا دو کسی پردے نے جو اپنی آواز دل ہے گنجینہ اسرار، نگاہیں محدود مستی عشق کا افسانه اگر چھیر دُوں میں عرش تک ہونہیں سکتی جو رسائی، نہ سہی اس سے بڑھ کر کوئی دل سوز بھی وُنیا میں نہیں يوں برھے يائے طلب خسن قدم كى جانب عام ہے بیعت ساتی، در مخانہ ہے باز الله الله! بير عرفانِ بحول كي تاثير

خام سمجھو طلب و شوق کا اعجاز، جگر برنفس عشق میں جب تک ندرگ جال ہوجائے

پھر داغ دل کو همع شبتال بنائے پير خون دل كو زينت عنوال بنايخ پر جان و دل کو شعلہ بداماں بنائے تمام کنج شہداں بنائے لمش نه بن سکے تو بیابال بنائے جتنی رکیس ہیں سب کورگ جاناں بنائے گلشن بنائے، نہ بیاباں بنائے ائی طرف سے اُن کو نہ آسال بنائے

دل کو کسی کا تابع فرمال بنائے دشواری حیات کو آسال بنائے درمال کو درد، درد کو درمال بنائے جس طرح جاہے، مجھے حیرال بنائے پھر دل کو محو جلوہ جاناں بنائے پھر شام عم کو سے درخشاں بنائے پھر کیجئے ای زُرِخ تابال سے کسپ نور يم لكھتے خط شوق ميں بيتالي فراق پھر چیکر حیات میں بھریئے فنا کا رنگ منشائے تھن دوست ہے، تکلیں نہ حسرتیں آباد اگر نه دل هو، تو برباد میجیج ایک اک لہو کی پُوند میں بھر کیج در دِعشق دل کو ای نگاہ کے دیجے ہرد اُن کی طرف ہے دل یہ جو پڑھا کنیں مشکلیں

برق جمال مار يه كہتى ہے، اے جگر! کون اہلِ ہوش ہے، کے حیرال بنائے؟ 

ذرا آئکھیں تو کھول او نقشِ باطل دیکھنے والے! مجھے بھی دیکھ، میری استی دل دیکھنے والے! ارے بیگانہ بن کر جانب دل دیکھنے والے! بھی خود کو بھی دیکھا اوخودے عافل دیکھنے والے! كهال مين اتصال موج وساحل و يكھنے والے؟ زمیں سے آسال تک وسعت ول و مکھنے والے غم بے حاصلی کا نحسنِ حاصل دیکھنے والے تحجي كو د يكھتے ہيں تيري محفل د يكھنے والے سنجلنا، مال سنجلنا، رقص بهل و يكھنے والے! مرامُنه ديكھتے ہيں جذب منزل ويكھنے والے ساجا تُو بھی او گنجائشِ دل دیکھنے والے! بيسب بين رقص موج وسكر ساعل ديمين وال يمي وه بين، جنهيس كہتے بين قاتل ديكھنےوالے فلك كوياس مزل به منزل و يكھنے والے ای محفل میں ہوں گے بیش محفل دیکھنے والے مرے اشعار دیکھیں گے، مرادل دیکھنے والے

خود اینے عکس کوائیے مقابل دیکھنے والے! حقیقت کوحقیقت کے مقابل دیکھنے والے! يحفل ب، يهال بي رنگ محفل و يكھنے والے نفوش يرتو رنگيني دل ديکھنے والے! تیرے جلووں کودیکھیں اور مرے دل کی طرف دیکھیں ترے کو ہے میں آ کرفخر سمجھے ہیں اسری کو نه دیکھیں آنکھ اُٹھا کر بھی جمالِ شاہدِ مقصد تری صورت کا مظہر ہے ترا ہر پرتو رسلیں شہادت انقام عشق کی صورت برلتی ہے مری ہتی کا ہر ذرہ اُڑا جاتا ہے منزل ہے . زمین وآسال کیا ہیں؟ مکان ولامکال کیاہے؟ انہیں ته کی خبر کیا، گوہر مقصد کو کیا جانیں؟ شہیدان محبت سے لڑا آنکھیں نہ،اے ناصح! إدهرآ، برقدم رِحْسِ منزل تجهاكو دِكلا دُول مری آتش نوائی کا بھی کچھ اندازہ فرما کیں انبیں میں کھینچ کرزوج محبت میں نے بھردی ہے

مجھے آغوشِ طوفال ہی جگر ، آغوشِ مادر ہے وہ کوئی اور ہول گے امنِ ساحل دیکھنے والے

اس میکر خاکی میں یہ کون خراماں ہے؟
تو چھیڑتو دے ظالم، ہرتاررگ جاں ہے
راہیں بھی گریزاں ہیں،منزل بھی گریزاں ہے
پابندی انسال ہی آزادی انسال ہے
زاہد، وہی زاہد جورحت سے گریزاں ہے
اک موج تبتم میں گل راز گلستال ہے

اک من کا دریا ہے، اک تُور کا طوفال ہے اک سازِ محبت ہی کل عالم ! امکال ہے پھر عشق بحوں پیشہ یوں سلسلہ جنباں ہے تُو رازِ محبت کو سمجھا ہی نہیں، درند!! مجھ کو مری عصیاں ہے کیا خاک ڈرائے گا صدقے ترے ہونٹوں کے، رنگینی ورعنائی! ہر در دمیں شامل ہے، ہر سائس میں بنہاں ہے عالم كا تلون كيا، متى كا تعين كيا؟ أو خود جوخرامال ب، ساي بهى خرامال ب بے ہوشی و ہشیاری، مجبوری و آزادی جو کھے ہے محبت میں،احسان ہی احسال ہے الله محفوظ حوادث ے! اے كفر! ترے دم تك آرائش ايمال ہے

اک شاہد بیتانی، اک میکر مخوبی

میر رہت عاشق ہے تھرا کے نہ چل، عافل اس خاک کا ہر ذرہ خورشد بدامال ہے

ا فطرت نے محبت کی اس طرح بنا ڈالی جو قید نظر آئی، اک بار اُٹھا ڈالی ہر ذرے کے پیر میں اک زوح وفا ڈالی اپی ہی سی کل ونیا عاشق نے بنا ڈالی اس جلوة رنگيس كى ديكھے تو كوئى شوخى! بت خانے كے يردے ميں كعبه كى بنا ڈالى بربادِ ستم ہو کر، پامال کرم بن کر میں نے بھی نقاب اپنے چرے سے اُٹھاڈالی

ہتی جے کہتے ہیں اک سادہ حقیقت تھی رنگین نگاہوں نے رنگین بنا ڈالی

شرح و تفصیلات پر تعنی نظر کم سیجئے

عشق میں مقصودِ اصلی کو مقدم سیجے ہر طرف بے فائدہ کیوں سعی پہم سیجئے تشکی سے اپنے پیدا بحرِ اعظم سیجئے عشق کی عظم سیجئے عشق کی عظم سیجئے عشق کی عظمت نہ ہرگز جیتے جی کم سیجئے جان دے دیجے مگر آئیکھیں نہ پُرنم سیجئے این جستی بر نہ طاری سیجے کوئی اثر ور سے نظارہ کسن دو عالم سیجے آنسوؤل میں کھینج کیج جلوہ کسنِ ازل مہر پیدا کیجئے اور غرقِ سنم سیجئے

> بیخودی میں چھٹر دیج، نغمہ بائے ساز ول پر انہیں موجوں یہ خود ہی رقص پیم میجئے

یوں بھی کسی نے اکثر دیوانہ کر دیا ہے اب كيا أميدركھول، اے حسن يار جھے ؟ أو في مسكرا كر، ديوانه كر ديا ہے مجھ سے بھی کھے زیادہ دیوانہ کر دیا ہے پھراس کے دیکھنے کو آئکھیں ترس رہی ہیں یادش بخیر! جس نے دیوانہ کر دیا ہے

احماس عاشقی نے بے گانہ کر دیا ہے تجھے خداہی سمجھے، تُونے کی کو،اے دل!

مجھ کو بخول سے اپنے شکوہ جو ہے تو بیہ ہمری محبوں کو افسانہ کر دیا ہے اے کسنِ روز افزول، عمرت دراز باد! دونول جہاں سے مجھ کو بیگانہ کر دیا ہے جب دل میں آگیا ہے، اک بخبش نظر نے دیوانہ کہہ دیا، دیوانہ کر دیا ہے جب دل میں آگیا ہے، اک بخبش نظر نے یونہ کہہ دیا، دیوانہ کر دیا ہے جمھ بی سے پہر چھتے ہیں، یہ شوخیاں تو دیکھو میرے جگر کوکس نے دیوانہ کر دیا ہے؟

آسال فم ہے، فضائے آسال بیانہ ہے عشق دیوانہ سہی، کیا کسن بھی دیوانہ ہے ہر تصور شمع محفل، ہر نگہ پروانہ ہے مرقدم يراس طرف كعبه، أدهر بنت خانه ب دیدنی آج اضطراب ساتی و پیانہ ہے آج چھم شوق کا انداز بیباکانہ ہے کعبہ بھی جس کی نظر میں صورت میخانہ ہے ہر نظر جام وسنو ہے، ہرنفس میخانہ ہے خودہی مجھسے پوچھتے ہیں کون بیدد بوانہ ہے بچوے كرتا ہے زاہر، كيا كوئى ديوانہ ہے؟ مشش جہت میرے لئے ٹوٹا سااک پیانہ ہے تم سمجھ لوجس کو دیوانہ وہی دیوانہ ہے جلوہ ساتی بقدر ہمت مردانہ ہے آدمی ایتقا ہے، لیکن اک ذرا دیوانہ ہے! د مکتا ہوں جس طرف مخانہ ہی مخانہ ہے اک نظرایی ہے کعبہ اک نظر بُت خانہ ہے

ہم سے رندوں کا زمانے سے جُدامیخانہ ہے اک نمود مضطرب، اک جوش بیتابانہ ہے جرت آبادِ فنا بھی کیا تحبی خانہ ہے الله الله! بيخودي شوق كي صورت كرى مین کراک آه کس نے رکھ دیا جام شراب؟ ہوشیار، اور جان و دل سے چھنے دا لے، ہوشیار! اس كے دل سے يوچھوراز جلوہ بےرنگ حسن فیض ساقی نے مجھے لبریز مستی کر دیا ال تبسم كے تصدق، اس تجالل كے شار! یہ بہار آئی ہوئی، ایس گھٹا چھائی ہوئی میں ہوں رعد لم برل اک ساتی بے نام کا کوئی قید ہوشیاری ہے نہ شرط بیخودی جس كاجتنا ظرف ب،اس سے سوالمانہيں ہر قدم پر ناصح مشفق کی دل سوزی نہ پوچھ نی کے اِک جام شرابِ شوق آئکھیں کھل گئیں عشق وحدت آثنا وشوق صورت آفرين

آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرما دیجے! سب یہ کہتے ہیں، جگر دیوانہ ہے دیوانہ ہے حشر کیا ہے ہے ہاتی حشر سامال چاہیے
جھرواب تیرے سواسب کچھ پریشال چاہئے
دل کی خاطر ایک دل سادشمن جال چاہئے
اب بجائے ہر نگہ تصویر جانال چاہئے
جھرو جو کچھ چاہئے ہے حد و پایال چاہئے
ہر نگاہ مست ساتی، ساغرستال چاہئے
دوتی عصیال چاہئے،عرفان عصیال چاہئے
دوتی عصیال چاہئے،عرفان عصیال چاہئے
اب ترا جلوہ گلتال در گلتال چاہئے
دیکھنے والی نظر گلش بدامال چاہئے
دیکھنے والی نظر گلش بدامال چاہئے
دیکھنے والی نظر گلش بدامال چاہئے
تکھلگ ہی جائے گی، گہوارہ جنبال چاہئے
تکھلگ ہی جائے گی، گہوارہ جنبال چاہئے
تکھلگ ہی جائے گی، گہوارہ جنبال چاہئے
عشق کی تصویر کا ہر زرخ نمایاں چاہئے

ہر گھڑی پیشِ نظر اک تازہ طوفال چاہیے

ذوقِ برہم چاہئے، شوقِ گریزال چاہئے

ہے کرم بھی، الے نگاہِ فتنہ سامال چاہئے

اک جمال نو بہ نوطوفال بہ طوفال چاہئے

عشق بے قیدِ تصور شوق بے قیدِ نظر!

لذت باتی کواے ذوق فنارہے بھی تو دے

ایک دو جُلو میں بھتی ہے کہیں رندوں کی بیاں؟

ایک دو جُلو میں بھتی ہے کہیں رندوں کی بیاں؟

قفو کیا، جلوہ رحمت بھی نکلے گا کہیں!

آرزُہ و شوق تو بیں انجمن در انجمن!

مندر کے و شوا تو بی انجمن کا معصوم دل

سرگاہِ عشق میں کا نے بی کا نے بوں تو ہوں

آرز دے دل سلامت، درد پہم برقرار

منتشر کر دے فضائے حسن میں ذرّات دل

حس بے تابِی خود ہے، کین، اے جگر! ایک ہلکا سا حجابِ چشم حیراں جاہے۔ کہ کے

جو پردہ اُٹھاتا ہوں، قاتل نظر آتا ہے اسل ہے وہی جس کو قاتل نظر آتا ہے باطل نظر آتا ہے باطل نظر آتا ہے ہم خود ہی نہیں رہتے، جب دل نظر آتا ہے اپنا بھی نظر آیا مشکل نظر آتا ہے کیا صورت بھی باطل نظر آتا ہے نضور کا یہ زخ بھی باطل نظر آتا ہے نضور کا یہ زخ بھی باطل نظر آتا ہے نضور کا یہ زخ بھی باطل نظر آتا ہے

یہ جذب شہادت کا حاصل نظر آتا ہے! عالم مجھے نادیدہ کبل نظر آتا ہے! تصدیق حقیقت بھی مختاجِ حقیقت ہے اس جانِ تمنا کا کس طرح بنا پوچیس! اب اس رُخِ رَگیس کے جلودں کوتو کیا کہئے ہرسمت سے مقتل میں کیوں ٹوٹ پڑیں نظریں؟ ہستی کے عدم پر بھی شک ہے ترے مستوں کو

پروردہ طوفال کو کشتی کی نہیں حاجت موجوں کے تلاظم میں ساحل نظر آتا ہے

جار ہا ہوں، جس طرف لے جارہا ہے ول مجھے درد بخشا ہے اگر تو نے بجائے دل مجھے أس كو قاتل كهنه والے كهد أعظم قاتل مجھ برطرف سے آج آتی ہے صدائے دل مجھے لے أرى ب ايك موج بيقرار ول مجھے بال مبارك، قُرصتِ نظارهُ قاتل مجھے جانا ہوں،صاف دھوکےدے رہاہےدل مجھے عشق نے سمجھا دیا ہے عشق کا حاصل مجھے حُسن سمجها تقا چراغ كشة محفل مجھے بڑھ کے سینے سے نہ لیٹا لے مرا قاتل مجھے تُوجو جاب تو ديو دے خطکي ساهل جھے اب مجھتی ہیں وہ نظریں رحم کے قابل مجھے تونے سب سے کر دیا بیگانہ و غافل مجھے أس نے سمجھا تو بہر صورت کئی قابل مجھے

فکرِ منزل ہے نہ ہوشِ جادہ منزل مجھے اب زبال بھی دے ادائے شکر کے قابل مجھے یوں روپ کر دل نے تو یایا سر محفل مجھے اب كدهر جاؤل، بتااے جذبه كامل، مجھے ردك على ہوتو بردھ كرردك لے منزل مجھے جان دے کرحشر تک میں ہوں، مری تنہائیاں ہر اشارے یر ہے چر بھی گردن تسلیم خم جا بھی اے ناصح! کہاں سُود اور کیسا زیاں؟ میں ازل سے شیح محشر تک فروزاں ہی رہا خون ول رگ رگ میں جم کررہ گیا اس وہم سے كيسا قطره؟ كيسادريا، كس كاطوفال كيسي موج؟ ما المحولك دے الے غيرت موز محبت المحولک دے توڑ کر بیٹا ہوں راوشوق میں یائے طلب دیکھنا ہے جذبہ بیتانی منزل مجھے اے جوم نا أميدى! شادباش وزندہ باش! درد محروی سهی، احساس ناکای سهی

> يه بھی كيا مظر ہے، بوصتے ہيں نہ بلتے ہيں قدم تک رہا ہُوں دُور سے منزل کو میں، منزل مجھے

وہ کی شخصے میں ہے ساقی ،ند میخانے میں ہے چرنقاباس نے آلٹ کرروح تازہ کھو تک دی ابند کیے میں ہے۔ تالا مند تا خانے میں ہے

اکے بے تام جوال ول کے پیانے میں ہے یو چھنا کیا، کتنی وسعت میرے بیانے میں ہے سب الث دے ساقیا جتنی بھی میخانے میں ہے یوں توساتی، ہرطرح کی تیرے مخانے میں ہے وہ بھی تھوڑی کی جوان اعظموں کے پیانے میں ہے ایک ایبازار بھی دل کے نہاں خانے میں ہے لطف جس کا کھی جھنے میں نہ سمجھانے میں ہے یادِ اتا ے کہ جب تھا ہرنفس اک زندگی! نندگی اب ہرنفس کے ساتھ مرجانے میں ہے ایک کیف یا تمام درد کی لذت بی کیا؟ درد کی لذت سرایا درد بن جانے میں ہے غرق کر دے بھکو زاہد! تیری دُنیا کوخراب کم ہے کم آئی قبرے کش کے پیانے ہیں ہے

نتشرکردے اسے بھی نسن بے بلیاں کے ساتھ نندگی شیرازۂ دل کے بھر جانے میں ہے یی بھی جا زاہد! خُدا کا نام لے کر بی بھی جا بادہ کوٹر کی بھی اک موج پہانے میں ہے شیشہ مت وبادہ مت وحسن مت وعشق مت آج ینے کا مزانی کر بہک جانے میں ہے بے تعاشہ بی رے ہیں کب سے رندان الست آج بھی آتی ہی ہے ہردل کے پیانے میں ہے

ئسن کی اک اک ادا پر جان و دل صدیے ،مگر لطف کچھ دامن بحا کرہی گزرجانے میں ہے

عشق نے توڑی سر پہ قیامت، روز قیامت کیا کہیے؟ سُننے والا کوئی نہیں، رُودادِ محبت کیا کہنے؟ ول ہے کی کا رازِ حقیقت، رازِ حقیقت کیا کہنے؟ جرت جلوہ مُبر بہ لب ہے، جلوہ جرت کیا کہنے؟ جب سے اُس نے پھیرلی نظریں، رنگ تابی، آجانہ یو چھ! سينه خالى، آئكمين وريال، ول كي حالت كيا كمينع؟ ايك تحلِّي، ايك تبسم، ايك نكاه بنده نواز اس سے زیادہ، اے غم جانان! ول کی قیمت کیا کہنے؟ هیشهٔ دل ده ستی نازک تخیس لگی اور نوث گیا ال یہ کی کے ترسم کی مثق ساست کیا کہیئے

ذره ذره ديده و دل ب، گوشه گوشه بستي ب عشق ہے جب تک سلسلہ جنبان، دل کی ہستی ہستی ہے جینے تک ہیں ہوش کے جلوے، آگے ہوش کی مستی ہے موت سے ڈرنا کیا معنی، موت بھی بُود ہتی ہے معنی صورت، صورت معنی، فکر و نظر کے دھوکے ہیں فکر و نظر تک ہی رہ جانا، فکر و نظر کی پستی ہے پشمک نسن و عشق مبارک، دیده و دل خرم و شاد حشرتک اب یہ بحث سلامت کس کی کہاں تک ہستی ہے \$-\$-\$

حسن کو شرم سار کون کرے؟ ہوش کی مستیاں، ارے توبدا ہوش کو ہوشیار کون کرے؟ حُسن کا اعتبار کون کرے؟ عشق سے اعتاد کے قابل ہمیں بن جائیں کیوں نہ صورت یار دل کو پایند یار کون کرے؟ جان و دل پر تہیں رہا قابو جان و ول اب شار کون کرے؟ انظار بہار

وُنیا سمیٹ لول نگہ یار کے لئے بے ہوش کے لئے ہیں، نہ ہشیار کے لئے جلوے ہیں خاص چشم گر بار کے لئے جيتے ہیں اک نگاہ طرف دار کے لئے وہ خود میں این طالب دیدار کے لئے مخصوص ہے سے جام لب یار کے لئے

لازم ہے کھ تو خاطر ولدار کے لئے ہم سے نہ یو چھ شورش درماندگی کا راز أن كى حريم خاص ميں جلوؤں كا ذكر كيا؟ ول تك خيال غير بهي لانا روا نهيس

آسال نہیں معاملہ جلوہ و نظر چم کلیم جاہیے دیدار کے لئے 

د مکھے لینا وہ ہمیں سوختہ ساماں ہوں گے انک در پردہ کشاکش سے پریشاں ہوں گے خود کو جنناوہ چھیا کیں گے، نمایاں ہوں گے جن پہتیرے ستم خاص کے احسال ہوں کے وہ جدهر نازے بے پردہ خرامال ہول گے ذرے سب جام بکف مست وغر کخوال ہول گے جع سب من کاجزائے پریشاں ہوں گے ہم تو ہم ،بُت بھی کسی روز مسلماں ہوں گے میری جرت کی قتم! آپ اُٹھا کیں تو نقاب میرا ذمتہ ہے کہ جلوے نہ پریثاں ہوں گے كيا خرتھى،مرى رگ رگ سے نماياں موں كے مجھ تک آئے تو مرا حال پریٹاں ہوں گے انہیں بردول سے کی دن وہ نمایاں ہول کے اب جو چھوٹے تو اسپر غم زنداں ہوں گے کھل گئی عنچوں کی آنکھیں تو پریشاں ہوں گے

جوجہتم میں بھی فردوس بداماں ہوں گے نہیں معلوم وہ کس وضع کے انسال ہوں گے مين چياتا زے امرار محبت ظالم! حسن تک دیکھ لیس سب خسن کے جلووں کی بہار نغمه بربط عم، كيف اثر، شورش جال لُطفِ آزادي زندانِ بلا كيا كيني ! فجھ كوڭلشن كى قتم چھير نه اے باد سحر!

مجھ کو یا تیں گے، جہاں تک وہ نمایاں ہوں گے حسن بے قید سہی، عشق بھی محد ور تہیں شعله سامانی عم یر نه کرو ناز، جگر تم ہے کتنے ہی جگر شعلہ بداماں ہوں کے

ہر شاخ ہے سیمن، ہر پھول آشیان ہے مس طرح بچھ کو دیکھوں ، نظارہ درمیاں ہے جوشكل بي حسيس ب، دوشيزه ب، جوال ب میری جیس جیس ہے، تیرا بی آستال ہے

کوئی نہ گھر ہے اپنا، کوئی نہ آستال ہے تُو سامنے ہے، پھر بھی بتلا کہ تُو کہاں ہے میں اپنی اس نظر کی رعنائیوں کے صدقے میں عشق ہوں مکتل میں شوق ہوں مسلسل گویا تمام عالم میری ہی واستاں ہے سب نذر حسن كركے بيفا ہے عشق رسوا كوئى ندراز ہے اب، كوئى ندرازوال ہے میں کس کے سامنے اب اپنی جیس تھ کاؤں؟

> رنكين بين فضائين، جاري بين الشك خونين افسانہ خسن کا ہے اور عشق کی زبال ہے

# بإره ہائے جگر

زبانِ شوق سے شکرِ وصال ہو نہ سکا وہ حال تھا کہ کچھ احساسِ حال ہو نہ سکا نگاہِ شوق نے بدلے ہزارہا منظر مرے لئے کوئی شایانِ حال ہو نہ سکا

ستم کشول نے نہ سمجھا کمالِ جیرت میں پھھے ہوئے تھے وہ خود پردہ محبت میں اگر نہیں پس پردہ کوئی حقیقت میں ہیکون بول رہا ہے طلتم صورت میں جب آئے مخفلِ وحدت سے برم کثرت میں نظر کا بن گئے پردہ نظر کی صورت میں جب آئے مخفلِ وحدت سے برم کثرت میں

آنکھوں کے سامنے اب منزل رہی نہ راہیں جلوؤں نے تریل کرسب لوٹ لی نگاہیں سینے سے مُسن نے خور لیٹا لیا تڑپ کر! فریاد بن کے اُٹھیں آج اس طرح نگاہیں اک بزم ناز میں چل، زاہر، تجھے دکھادوں مینا بدوش آئکھیں، ساغر بکف نگاہیں

دوست الفت ندكري، غيرعداوت ندكري بيل كمين كاندر بول وه جوعنايت ندكري وقت آئے تو جميں جان بھی كردي كے فدا كيابيمكن ہے، تيرے نام كى عزّت ندكريں؟

یہ بھی گر اک جلوہ جانا نہ ہو! میری محرّوی عجب افسانہ ہو!

یہ حاصلِ سرمایہ عرفال طلبی ہے گینی ہوشِ دید خود اک بے ادبی ہے جسی بی بین اب کسی ساغر سے مری بیاس شاید مرا مقصد بی مری تشنہ لبی ہے

☆--☆--☆

200

# وارداتِ جگر

(دور چارم)

صدائے ساز ہوگی اور نہ ساز ہے صدا ہوگا
سب اُس کود کیسے ہوں گے، وہ ہم کود کیسا ہوگا
در بخت نہ وا ہوگا، در رحمت تو وا ہوگا
یہ کیا کم ہے، ہمارا اور اُن کا سامنا ہوگا
جدهر نظریں اُٹھاؤ گے، ہی اک سلسلہ ہوگا
جومجوب خدا کا ہے، وہ محبوب خدا ہوگا
خوشا دردے کہ تیرا درد، درد لادوا ہوگا
نگاہ مہر عاشق پر اگر ہوگی تو کیا ہوگا
گرجودل پہ گذرے گی، وہ دل ہی جاتا ہوگا
گرجودل پہ گذرے گی، وہ دل ہی جاتا ہوگا

تجھی سے ابتدا ہے، تو ہی اک دن انتہا ہوگا ہمیں معلوم ہے، ہم سے سنو، محشر میں کیا ہوگا سے محشر میں کیا ہوگا! سر محشر ہم ایسے عاصوں کا اور کیا ہو گا! جہتم ہو کہ بخت ، جو بھی ہو گا فیصلہ ہو گا ازل ہو یا ابد، دونوں اسپر زلفِ حضرت ہیں ان ہو یا ابد، دونوں اسپر زلفِ حضرت ہیں اس نہیں سکتی اس امید پر ہم طالبانِ درد جستے ہیں! اس امید پر ہم طالبانِ درد جستے ہیں! نگاہ قبر پر بھی جان دوں، سب کھوئے بیٹھا ہے تا ہو گائی حشر سے جہنم میں سیمھتا کیا ہے تو دیوا نگانِ عشق کو، زاہد! سیمھتا کیا ہے تو دیوا نگانِ عشق کو، زاہد!

جگر کا ہاتھ ہو گا حشر میں اور دامن حضرت شکایت ہو کہ شکوہ، جو بھی ہو گا، برملا ہو گا

عشق کو بے نقاب ہونا تھا آپ اپنا جواب ہونا تھا مستِ جامِ شراب ہونا تھا (قطعہ) بے خود اضطراب ہونا تھا تیری آنکھوں کا کچھ قصور نہیں ہاں، مجھ کو خراب ہونا تھا آؤ، مل جاؤ، مسکرا کے گلے ہو چکا، جو عاب ہونا تھا کوچہ عشق میں تکل آیا! جس کو خانہ خراب ہونا تھا

مسب جامِ شراب خاک ہوئے غرق جامِ شراب ہونا تھا دل کہ جس پر ہیں نقشِ رنگا رنگ اس کو سادہ کتاب ہونا تھا ہم نے ناکامیوں کو وُھونڈ لیا آخرش کامیاب ہونا تھا ہائے وہ کچ سکوں کہ جسے خشرِ اضطراب ہونا تھا کید یار خود تزب اُٹھتی شرطِ اوّل خراب ہونا تھا کیوں نہ ہونا سم بھی بے پایاں کرم بے حساب ہونا تھا کیوں نظر چرتوں میں وُوب گئی موج صد اضطراب ہونا تھا ہو چکا روز اوّلیں ہی، جگر!

ایک رنگیں نقاب نے مارا کسن بن کر تجاب نے مارا طوق آفاب کیا کہے! سایۂ آفاب نے مارا کے اوا کی بیار اگر تیر جو اضطراب نے مارا کی شوق و دعوی دیدار اس تجاب الحجاب نے مارا کی نوع کی دیدار اس تجاب الحجاب نے مارا کی نوع کی دید ہے جمال نے فوجھ! درد کے اضطراب نے مارا ندید ہے جمال نہ ہوجھ! درد کے اضطراب نے مارا

لدھے دید ہے بمان، مہ پر پھا، درد ہے ہمراب سے مارا چھپتے ہیں اور چھپا نہیں جاتا اس ادائے تجاب نے مارا حشر تک ہم نہ مرنے والوں کو مرگ ناکامیاب نے مارا

حشر علی ہم نہ مرتے والوں لو مرکبِ ناکامیاب نے مارا یاتے ہی اِک اشارہ نازک دم نہ پھر اضطراب نے مارا

ول كه تقا جان زيست، آه! جكر !

ای خانہ خراب نے مارا

ستم کامیاب نے مارا کرمِ لاجواب نے مارا خود ہوئی گم، ہمیں بھی کھو بیٹی گئی بازیاب نے مارا زندگی تھی جاب کے دم تک برجمی حجاب نے مارا عشق کے ہر سکونِ آخر کو نحن کے اضطراب نے مارا خود نظر بن گئے حجاب نظر ہائے اس بے حجاب نے مارا عش ہوں کہ تو میرا اس سوال و جواب نے مارا میں تیرا عش ہوں کہ تو میرا اس سوال و جواب نے مارا

ا رہا جو تیری تحلّی ہے۔ اس کو تیرے تجاب نے اب نظر کو کہیں قرار نہیں۔ کاوشِ انتخاب نے اب نظر کو کہیں قرار نہیں۔ 1/6 سب کو مارا جگر کے شعروں نے اور جگر کو شراب نے مارا

كائتات مارا موت بن کر حیات نے مارا نے مارا مجھ کو میری صفات نے مارا دہائی ہے مكي الثفات ن مارا میرے راز حیات نے مارا ستم زیست آفریں کی فتم! خطرة النفات نے مارا موت کیا؟ ایک لفظ بے معنی جس کو مارا، حیات نے مارا جو پڑی دل ہے، سہد گئے، لیک ایک نازک سی بات نے مارا

آرزوئے حیات نے

عاشق کو غم عشق کے آزار نے مارا ایک یار کو اک یار وفا دار نے مارا تو نے نہ اُٹھا یا رُخِ نادیدہ سے یودہ دنیا کو تری حرت دیدار نے مارا ان اے لی جال بخش! وَبِائی ہے وَہائی انکار سے بڑھ کر ترے اقرار نے مارا

ہونے کو تو ہر مرگ مجت ہے مبارک اے عشق! خوشا وہ کہ جے یار نے مارا كيا أس كى محبت كا شمكانا كه جے آہ انكار محبت كے بھى اقرار نے مارا م کھ کہدتو گیا، برق غضب نے جے مصوفا اف کرندسکا، جس کو ترے بیار نے مارا

دونوں بی جفاجو ہیں، جگر عشق ہو یاحس اک یار نے لوٹا، مجھے اک یار نے مارا

نمود چیم کیا؟ ہو تہیں تم اگر، تو پھر ہم کیا؟ آوِ بیتاب و افکب پیم کیا؟ نقدِ عم ہے تو حاصلِ غم کیا؟

### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

میں وہاں ہوں جہاں نہیں میں بھی ہم ہیں تیرے، ودیعتیں تیری ان نگاہوں کے سب کرشے ہیں ورن لیا ول نے عیش وصل قبول یا گیا چکا ہوں فسانہ عم جوش فرياد و شورٍ ماتم

دل کچھ اس صورت سے رئیا، اُن کو بیار آئی گیا د مجمتا کیا ہوں، وہ جانِ انتظار آ ہی گیا میں یہ سمجھا، جیسے وہ جانِ بہار آبی گیا پھر زبانِ بے اوب پر ذکر یار آئی گیا اس طرح خوش ہول کسی کے وعدہ فردایہ میں در حقیقت جیسے مجھ کو اعتبار آہی گیا ہائے، کافر دل کی بید کافر بخوں انگیزیاں! تم کو بیار آئے نہ آئے، مجھ کو پیار آئی گیا

کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا جب نگابي أنه كنيس، اللهر عمراج شوق! بائے بیر حسن تھؤر کا فریب رنگ و او بال مزادے، اے خُدائے عشق، اے توفیق غم! وردنے کروٹ بی بدی تھی کدول کی آڑے دفعاً پردہ اُٹھا اور بردہ وار آئی گیا ول نے اک نالہ کیا آج اس طرح دیوانہ وار بال مجھرائے کوئی متانہ وار آہی گیا

جان بی دے دی جگرنے آج پائے یار پر عمر بھر کی بے قراری کو قرار آبی گیا

دل ميرا دويا كيا، أجِعلا كيا کس نظر ہے آج وہ دیکھا کیا كيا كيا أعشق! أو في كيا كيا؟ كسن سے بھى دل كو بے يروا كيا ديكھنے والا تجھے ويكھا كيا! ٹو نے سوسو رنگ سے بردا کیا میں جے اپنی نظر سمجھا کیا وہ مجھی نکلی اک شعاع برتی تسن تو نے ہر امروز کو فردا کیا لذت ناكامياني، الامال! اس نے بھی انداز دل پیدا کیا اب نظر کو مجھی نہیں دم مجر قرار جس طرف ديكها كيا، ديكها كيا أن كے جاتے ہى يہ جرت جھا گئ مجھ سے قائم ہیں جنوں کی عظمتیں میں نے سحوا کو جگر صحوا کیا

☆-☆-☆

در و دیوار کو آمادهٔ قریاد کیا أس نے جس طرح سے جاہا، مجھے برباد كيا عشق کی زوح کو آمادہ فریاد کیا اب نہ کہنا یہ زبال سے، مجھے آزاد کیا وہ یہ فرمائیں کہ ہم نے اسے برباد کیا ایک کو قیر کیا، ایک کو آزاد کیا اس بُرے حال میں بھی ہم نے تجھے یاد کیا اک نظروں ڈ کی طرف دیکھ لیا، شاد کیا مخضر سے کہ ہمیں آپ نے برباد کیا یاد کرنے کی طرح سے انہیں جب یاد کیا جب ملی آئھ، نگاہوں نے کچھ ارشاد کیا اک گروند سا بنایا، مجھی، برباد کیا شاید ان مت نگاہوں نے کھھ ارشاد کیا ول یہ جس کا تھا، اُی نے اُسے برباد کیا چیے چیے لب نازک سے کھ ارشاد کیا

ول نے سینے میں تؤب کر انہیں جب یاد کیا وصل سے شاد کیا، بجر سے ناشاد کیا تم میرے رونے یہ روئے، ستم ایجاد کیا صبر دو دن نه بموا، روئے، بہت یاد کیا لا كھ جانيں ہوں تو پھر اُن يہ تصدّ ق كردوں كيا طريقه ب بي صياد كا، الله الله! ہم کو دیکھ اوغم فرقت کے ند سُننے والے اور كيا جائع سرماية تسكين، اے دوست! شرح نیرنگی اسباب کہاں تک سیجے؟ پردہ شوق سے اک برق ترب کر نکلی مہرباں ہم یہ رہی چھم سخن کو اُن کی دل کا کیا حال کہوں، جوش جنوں کے ہاتھوں اب ہے پہلے تو نہ تھا ذوقِ محبت رسوا عشق كيون سوگ مناتا، يه خوشي كياكم بي؟ ید دُعاتھی کہ دُعا، کچھنہیں گھلتا، کیکن

مين ترا، أو مرا جواب زندگی کیا ہوئی، عذاب ہوا آج جھ ہے انہیں تجاب ہوا مجتم كوكى شاب ہوا כנכ منجفي ثواب ئو بتا بائے وہ قطرہ جو خباب ہوا کون غارت گرِ شراب ہوا يه دل روكش خباب موا س خود مجھی فکست باب ہوا میری آنکھوں کو اذن خواب ہوا آج شايد وه بے نقاب موا اب وه سب مجهد خيال و خواب موا جوش کھا کر وہی شراب ہوا

أس كى نظرول ميں انتخاب ہوا شوق کامیاب ہوا میں بنوں کس کئے نہ مست شراب میری بربادیان درست، مگر عین قربت بھی، عین فرقت بھی متیال ہر طرف ہیں آوارہ دل کو چھوٹا نہ اے سیم کرم! عثق بے امتیاز کے ہاتھوں جب وہ آئے تو پیشتر سب دل کی ہر چر جگا اُتھی! دور بنگلمهٔ نشاط تُو نے جس اشک پر نظر ڈالی ستم خاص يار

عرض نیاز غم کو لب آشا نہ کرتا جب یاد آگیا ہے، پہروں رُلا گیا ہے میں خوگر ستم ہول، پروردہ الم ہول دل جب سے مرمثاہے، کچھاور ہی فضاہے کوئی سمجھ سکے تو کم بخت دل سے سمجھ دل سے خطاہوئی تو اب دل ہے اور میں ہول یہ راز عشق اے دل! ہے راز خاص اُن کا یا زب! غم محبت سب بخش دے مجھی کو جننی ضدیں ہیں اے دل! ٹوشوق سے کئے جا

### تيرے جگر كى جھ سے اك التجا يى ہے اینے جگر کو اینے دل سے جدا نہ کرنا

میرا جو حال ہوسو ہو، برق نظر گرائے جا میں یونمی نالہ ش رہوں، تُو یونہی مسکرائے جا ول کے ہرایک گوشہ میں آگ ی اک لگائے جا مطرب آتشیں نوا، ہاں ای دُھن میں گائے جا لخط بدلخط، وم بدم، جلوه برجلوه آئے جا تشد کسن ذات ہوں، تشنہ لی بردهائے جا جنتی بھی آج بی سکوں، عذر نیر کر، پلائے جا مست نظر کا واسط، مست نظر بنائے جا لطف سے ہو کہ قبر ہے، ہو گا بھی تو رُوبرو اس کا جہاں پند چلے، شور وہیں مچائے جا

عشق کو مطمئن نہ رکھ کسن کے اعتاد پر وه مجھے آز ما چکا، تو أے آزمائے جا

رُكّا نہيں زنجير سے ديوانہ کي کا بخت سے الگ جاہیے ورانہ کی کا آپ میں اُلجھتے ہیں عبث ﷺ و برہمن کعبہ نہ کی کا ہے، نہ بُت خانہ کی کا جس کی تگرسادہ کے ہم مارے ہوئے ہیں وہ شوخ یگانہ ہے نہ بے گانہ کی کا بے ساختہ آج اُن کے بھی آنسونکل آئے دیکھا نہ گیا حال فقیرانہ کسی کا ہر دل میں غم عشق ہے، اقرار در اقرار ہر اب یہ ہے افسانہ در افسانہ کی کا یوں عام نہ کر کیف غم عشق کو، اے دل! کم بخت! یہ مخانہ ہے مخانہ کی کا

كيا كر كيا إك جلوة متانه كى كا کہتا ہے سر حشر سے دیوانہ کی کا

اس کو بھی جگر و مکھ لیا خاک میں ملتے وہ اشک جوتھا گوہر کی دانہ کی کا

تو بس ہاتھ ملتے ہی رہ جائے گا نگاموں سے جھی کر کہاں جائے گا؟ جہاں جائے گا، ہمیں یائے گا مرا جب بُرا حال سُن يائے گا خرامان خرامان علے آئے گا مٹا کر ہمیں آپ پچھائے گا کی کوئی محسوس فرمائے گا 8 ELST 3 8 EL S. کہاں تک توجہ نہ فرمائے گا؟

جو اب بھی نہ تکلیف فرمائے گا نہیں کھیل نا صح! جنوں کی حقیقت ہمیں بھی یہ اب دیکھنا ہے کہ ہم یر

رَّبِ جَائِے گا، جو رَّيائے گا كم يجي كا تو يجينانے كا نہ فرمائے گا، تو فرمائے گا مگر شرط ہے ہے، نہ یاد آئے گا ہمیں بھی نہ اب چین آئے گا جب تک ان آٹھوں میں آنسو نہ بھر لائے گا ذرا پھر تو ارشاد فرمائے گا ہمیں جب نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل کے دیکھ کر آپ شرمائے گا؟ یہ مانا کہ دے کر جمیں رفح فرقت (تطعه) مداوائے فرقت نہ فرمائے گا محبت محبت ہی رہتی ہے، لیکن کہاں تک طبیعت کو بہلائے گا؟ کھ اپنا بھی پہلو تھی یائے گا

ستم عشق میں آپ آسال نہ سمجھیں يه دل ہے، اسے دل بى بس رہے و بيجے کہیں کیب رہی ہے زبانِ محبت محلانا مادا مبارک مبادک! ر ا جذبہ شوق ہے بے حقیقت نه ہو گا ہمارا ہی آغوش خالی

جنوں کی جگر! کوئی صد بھی ہے آخر کہاں تک کی پرستم ڈھائے گا؟

نگاہ بیکی گئے، سر تھ کا کے کوٹ لیا وہ اک دل، جے سب مجھے گفا کے لُوٹ لیا وہ اور ہوں گے،جنہیں مُسکرا کے لُوٹ لیا نظرے چھٹر دیا، گد گدا کے لوٹ لیا تمام ستى ول كو جكا كے أوك ليا مرا ہی آئینہ مجھ کو دکھا کے لُوٹ لیا

تظر ملا کے، مرے یاس آ کے لوٹ لیا نظر ہٹی تھی کہ پھر مسکرا کے لوٹ لیا شكست تحسن كا جلوہ وكھا كے أوث ليا دُہائی ہے، میرے اللہ کی دُہائی ہے کسی نے مجھے بھی مجھکو پھیا کے لوٹ لیا سلام اس بدكہ جس نے أشاكے يردة ول مجھى بيس رہ كے، مجھى بيس ساك أوث ليا انہیں کے دل ہے کوئی اس کی عظمتیں یُو جھے یہاں تو خود تری ہتی ہے عشق کو درکار خوشا، وہ جان، جے دی گئ امانت عشق! زے وہ دل، جے اپنا بنا کے لوث لیا نگاہ ڈال دی جس پرحسین آنکھوں نے اسے بھی حسن مجسم بنا کے لوث لیا بڑے وہ آئے دل و جال کے کوٹے والے رہا خراب محبت ہی وہ جے تو نے خود اپنا درد محبت بنا کے لوث لیا کوئی بیاوٹ تو دیکھے کہ اُس نے جب جایا كرشمه سازى، خسن ازل، ارے توب

## نه للتے ہم، مگران مست انکھریوں نے ، جگر نظر بچاتے ہوئے، ڈیڈیا کے لوٹ لیا

ادائے عشق کو رسم وفانے کوٹ کیا وفا کے بھیس میں اُس بے وفائے کوٹ لیا نِه يُوجِه شُوكِي تقدير خانه بربادي! جمال يار كمال، نقش يانے أوك ليا مرے بی اس ول رسس قبائے کوٹ لیا قتم ہے، تیری پشیال نگاہیوں کی قتم! سمجھی کو خود مری شرم وفانے کوٹ لیا وہ دل کوتوڑ کے بیٹھے تھے مطمئن کہ آئیں مسلست شیشیہ، دل کی صدانے کوٹ لیا قریب دل بی یکا یک اُٹھے تھے کچھ فتنے سیس کہیں کسی محتر ادا نے لوٹ لیا وہ ایک قطرہ زوں، نی رہاتھا جو دل میں اے بھی گوشتہ چھم حیا نے کوٹ لیا وای ہے کے وای انداز ہے، وای آواز مجھے تو اس ول آفت نوا نے لوث لیا یمی وہ حضرتِ دل ہیں، یمی وہ خضر جنہیں جنابِعشق کی اک" مرحبا" نے لوٹ لیا ول تباہ کی زوداد، اور کیا کہتے! خود اینے شہر کو فرمال روانے کوٹ لیا تحقیے بھی کیا تری کافر ادا نے کوٹ کیا

نہ راہرن، نہ کسی رہنما نے کوٹ لیا نگاہ لطف کی اک اک ادانے لوٹ لیا ی بہار مجتم کا آہ کیا شکوہ زیال خوش، نظر بے قرار، چرہ فق

### نهاب خودی کا پند ہے، ندیے خودی کا جگر ہر ایک لطف کو لُطف خدا نے لُوٹ لیا

آدي بيشتر طبیعت کو؟ عم مجھی راحت جب مارا

تو يه بھی نہيں رہا احماس! عشق جب تک نہ کر چکے زسوا ٹوٹ پڑتا ہے دفعتا جو عشق وہ بھی ہوتا ہے ایک وقت کہ جب بائے کیا ہو گیا

شابِ کس کا، کس شاب دکھ لیا اچھال اچھال کے جام شراب دکھ لیا کہاں تک اب تری باتوں یہ اعتاد کریں بہت تو اے دل خانہ خراب و مکھ کیا تخجے تو اپی جگہ کامیاب دکھے لیا کہیں نہ ہم، تو یہ ہے اپی مصلحت، ورنہ ہزار بار بنجھے بے نقاب دیکھ لیا یمی بہت ہے کہاں نے خوداپی آنکھوں سے خرابِ عشق کو اپنے خراب دیکھ لیا

جو ہم نہیں، نہ سبی، کامیاب عم، عم یار يمى بہت ہے كداس نے خودائي آنكھوں سے

عم نشاط و سرور الم، نه يه چه جگر بھی جب اُس نے بہ چھم پُر آب دیکھ لیا

أن كا بھى كام كرنا، اينا بھى كام كرنا اک بانگین سے جینا، اک بانگین سے مرنا تیری حاتیں میں ہر ہر قدم گزرنا اک موج تانشیں کا مدّت کے بعد أجرنا جینا انہیں کا جینا، مرنا انہیں کا مرنا ا عشق تیرے قربال، جینا ہے اب ندمرنا ای خاک کی بھی جانب، اے ابر تر، گذرنا مجھ کو نہیں گوارا ساحل کی موت مرنا شبنم کی تازنیں کو آتا نہیں سنورنا آتکھوں میں آتے آتے پھردل میں جاتھبرنا ان خنگ عد یول سے مشکل ہے کیا گذرنا! جینا، گر نہ جینا، مرنا، گر نہ مرنا تجھ یر خداکی رحمت، اے دل، ذرا تھمرنا

ہر دم دعا کیں دینا، ہر لحظہ آئیں بھرنا ہاں کس کو ہے میتر، یہ کام کر گذرنا تیری عنایتوں سے مجھ کو بھی آچلا ہے ساعل کے لیے نوچھوہ دریا کے دل سے او چھو جوزيت كونه مجھيں، جوموت كونہ جانيں اے شوق تیرے صدیتے پہنچا دیا کہاں تک ہر ذرہ آہ جس کا لبریر تشکی ہے دریا کی زندگی بر صدقے ہزار جانیں رنگینیال نہیں تو رعنائیاں بھی کیسی؟ اشکول کو بھی یہ جرأت، الله رے تیری قدرت! اے جان ناز! آ جا آتھوں کی رہ سے دل میں ہم بیخودان عم سے یہ راز گوئی سکھے کھے آچلی ہے آہٹ اس یائے ناز کی ی

خون جكر كا عاصل اك شعرير كي صورت اینا بی عکس، جس میں اپنا بی رنگ بحرنا

تم نے تو مجھ کو بیار کے قابل بنا دیا ميرا عن مجھ كو مد مقابل بنا ديا آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر بے دل بنا دیا قاتل نگاہِ ناز نے ہمل بنا دیا ہمل بنا کے پھر مجھے قاتل بنا دیا ایی نزاکتوں کو مرا دل بنا دیا ان شاعران وہر یہ ہوعشق کی ہی مار! اک چیکر جمیل کو قاتل بنا دیا

ممشیر خسن وعشق کا بسمل بنا دیا ہر جَتِ نگاہ یہ ماکل بنا دیا آج إك حسيس في رشك كے قابل بناديا نازک مزاج عشق کی الله ری خاطریں! دکھلا کے ایک جلوہ سرایائے کس کا آگھوں کو اعتبار کے قابل بنا دیا

دونوں جہال تو این جگہ پر ہیں برقرار کیا چیز تھی کہ جس کو مرا دل بنا دیا

ال چم ست نے مجھ مخور کردیا میں نے نظر ملا کے اُسے پور کر دیا اس اعتبار وہم نے بخور کر دیا شیشر نہیں ہے ول کہ جے پور کر دیا ایتا مزاج عشق کو مخرور کر دیا نظارہ کے بیم نے سٹور کر دیا

میں ان کا ہو گیا، انہیں سر ور کر دیا وہ میرے بن گئے، مجھے مغرور کر دیا سر شار و مست، بے خود و منحور کر دیا ﴿ خود ہو گئے قریب، مجھے دُور کر دیا اک وجم اعتبار سبی دو جهال، مگر بُشيار، أو نكاوِ سم آشاك دوست! وہ اور نازِ عشق گوارا کریں، گر اتنے کھیے ہم اُن سے کہ بخور کر دیا اب خسن کو بھی آنچ سے اس کی مفرنہیں بی عشق وہ بلا ہے کہ تحسنِ ازل کو بھی کھلیق کا ننات ہے جمبور کر دیا اُن کو بھی ناز فتح اگر ہو، تو بات ہے جھے کو تو ہر فکت نے مغرور کر دیا فیض جمال دوست کے قربان جائے اک اک نفس کو صاعقہ طور کر دیا مُدّت کے بعد آج تو موج سیم نے تو فے ہوئے دلوں کو بھی مر ور کر دیا كس ازل و آج بھى بے يردہ ہے، مر

توبہ تو کر چکا تھا، گر اس کا کیا علاج واعظ کی ضد نے پھر مجھے مجبور کر دیا

اب كہال زمانے ميں دُوسرا جواب أن كا؟ فصلِ حُسن ہے أن كى، موسم شاب أن كا

اوج پر جمال اُن کا، جوش پر شاب اُن کا محمد ماہتاب اُن کا، دور آفتاب اُن کا

خاص إك اداك ساتھ أف وہ چر تجاب أن كا عشق فرش بزم أن كالحسن فرش خواب أن كا ہم نے حصی کے دیکھا ہے عالم پُر آب اُن کا الي وه رُخِ خندال، أف رےوہ شاب أن كا اك نفس سوال اينا، اك نفس جواب أن كا شوق نارسا اینا، نازِ کامیاب اُن کا جال كد بصداأن كى ول كد براباب أن كا حصب سکاچھیائے ہے کیا کہیں شاب اُن کا ہم نے حال دیکھا ہے بیشتر خراب اُن کا عشق آپ آڑ اپنی، حُسن خود تجاب اُن کا ہرسکون کے بردے میں جر اضطراب اُن کا ورنہ چیز ہی کیا ہے گوشتہ نقاب اُن کا ينم واسي آنكھول ميں أف دہ كيفِ خواب أن كا رہ گئے وہ تو " أونھ" كركے، من ليا جواب أن كا نام تو نه كر زسوا، خانمال خراب، أن كا

عرضِ شوق پر میری پہلے گچھ عتاب اُن کا رنگ ديو کې وُنيا ميں اب کہاں جواب اُن کا؟ ہم سے پوچھ اے ناصح! ول گرفتی اُن کی پُھول مسکراتے ہیں، دل پہ چوٹ پڑتی ہے یونہی تھلتے جاتے ہیں حسن وعشق کے اسرار كيا اى كو كتيت بين ربط وضبط حسن وعشق! ال طرح بهول غارت، بائے اعشق کی غفلت رنگ ویو کے بردے میں کون مکھوٹ نکلاہ؟ ضبط کا جنہیں وعویٰ عشق میں رہا اکثر اور کس کی پیرطافت، اور کس کی پیرنجرات؟ كہنے حال دل،ليكن و كيھيئے كن آئكجوں سے عشق ہی کے ہاتھوں میں کچھ سکت نہیں رہتی جیسے کسن کی د روی جھانگتی ہو چکمن سے عرض عم ندكرات دل، ويكي بم في كت تق تو جگر جو رُسوا ہے، تُو ہی آہ رُسوا رہ

تو جگر ہے مستوں پرطعن نہ کراے واعظ! تو غریب کیا جانے مسلک شراب اُن کا

اپنا نہ رہا جو، وہ کمی کا نہ رہے گا دنیا میں ترا نقشِ کین یا نہ رہے گا پردہ جو گرا دول کے تو پردا نہ رہے گا کہتے ہیں جے دل، بھی تنہا نہ رہے گا آنکھوں سے بھی کیا کوئی اشارا نہ رہے گا کیا آج بھی شغل ہے و مینا نہ رہے گا تم اس دل وحتی کی وفاؤں پہ نہ جانا من جائے گی جس دن مرے محدول کی حقیقت بے بردگی کسن سے ہیں سب یہ تجابات وہ لاکھ مٹاتے رہیں وُنیائے تمنا مانا لب نازک کو وہ تکلیف نہ دیں گے اللہ! یہ ساون کی گھٹا کیں، یہ ہوا کیں

ا میں تشبیبات واستعارات کو بالطبع بسندنہیں کرتا اور ان چیز وں کی بہتات کو بجوطبع کی دلیل مجھتا ہوں۔ تا ہم کہیں کہیں بے اختیار انداس طرح کے اشعار بھی کہد گیا ہوں۔ لیکن اکثر خاص تھم کی ندرت اور جدّت کے ساتھ۔ (جگر)

### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

يبين كبيل كوئي ساده سا آشيانه تفا كه آج اس كا بر انداز والهانه تفا **خرنہیں کہ حقیقت تھی یا فسانہ تھا** نه دشت و در تھے، نه گلشن، نه آشیانه تھا وبی شاب، وبی دل، وبی زمانه تھا شرار و برق کے سائے میں آشانہ تھا کہاں کے خسن ومحبت، کہاں کے مہرووفا بس ایک سحر جوانی تھا اور زمانہ تھا بجها بجها سبی، پھر بھی چراغ خانہ تھا لدا ہُوا مجھی پھولوں سے آشیانہ تھا نگاہ مل کے ہٹی تھی کہ دل نشانہ تھا كه ربط خاص محبت تو غائبانه تھا ترى فتم، ارب أو جلد رو معنى والي! غرور عشق نه تها، ناز عاشقانه تها معلا دیا ہمیں تو نے، تو رنج کیا، لیکن ہمیں بھی تیری محبت کو تھول جانا تھا

اسی چن میں ہمارا بھی اک زمانہ تھا الی توبا میں اس جذب دل سے باز آیا شاب وعشق کا اینا بھی اک زمانہ تھا خوشا وہ دُور کہ جب عشق ہی زمانہ تھا تنہیں گذر گئے دائن بچاکے، ورنہ یہاں چمن چمن تھا مری چھم شوق میں جب تک منا مناسبي ظالم! وه دل تفا ميرا دل نصیب اب تو نہیں شاخ بھی نشین کی کہاں کا واقعہ، اتنا تو یاد ہے اب تک نظر نے اور کیا کیا، حضول عم کے سوا

سمند عشق کہاں، سیر گاہِ شوق کہاں کہ ہر نفس رو منزل میں تازیانہ تھا

قدم والہانہ بڑھاتا چلا جا جدھر سے گذر، مُسكراتا چلا جا خس و خار کو بھی بہاتا چلا جا حدودِ محبت بوهاتا چلا جا زمانے کو پیچھے ہٹاتا چلا

ہر اک جان و تن میں ساتا چلا جا محبت کی بستی بساتا چلا کے شوق بیتا، بلاتا جلا جا یونی کونتا چل، گفاتا چلا جا نہیں یہ کہ بچتا بچاتا چلا جا محبت کی ہر چوٹ کھاتا چلا جا مبارک بیہ عزم سفر تجھ کو، لیکن زُلاتا اُٹھا ہے، ہناتا چلا جا شاب محبت كو خود أوثاً چل شاب محبت ألما تا جلا جا رے ہر نفس میں ہزار آندھیاں ہیں انہیں آندھیوں کو اُٹھاتا چلا محبت کے دریا کا طوفان بن کر قیود دو عالم سے آزاد ہو کر زمانہ کے ہم دوش و ہم راہ کب تک

سب کہہ کے در بردہ رازِ حقیقت جُكْر يوں نه دائن بچاتا چلا جا

مشق بن کے محشر میں کسن کامیاب آیا فاک کی تھی جو دُنیا، فاک ہی میں داب آیا يه بھی کيا محبت میں دورِ انقلاب آيا اسطرف أشتی نظرين،أس طرف جاب آيا جیے کی نیند اُٹھ کر کوئی مت خواب آیا حشر در جلو آیا، نشر در رکاب آیا نسن کی تھلی آئکھیں، عشق کا شاب آیا گودیوں میں عصمت کی کھیلتا شاب آیا شوخیوں کے جھرمٹ میں شاہد جاب آیا اک لفاف رنگیں، ایک پرچه سادہ اے دل سکوں رحمن! لے ترا جواب آیا تم ہے میں اگر کہدوں، کیابی تم کورشک آئے داہت جو نظر مجھ کو اِک حسین خواب آیا تُو وہ نغہ چھیڑاے دل،سب کہیں کے گشن میں ہر گل ضردہ پر اک نیا شاب آیا وہ جھکی جھکی بلکیں، وہ عرق عرق عارض شکوء ستم کرکے خود مجھے حجاب آیا

حُسن کی حقیقت میں اس طرح شاب آیا

وهيان تراكيا آيا، جانِ صد بهار آئي یاد تیری کیا آئی، حاصلِ شراب آیا

خدایا اس مرض کی ہے دوا کیا کہ ہم کیا ہیں، مارا مدعا کیا جنونِ عشق میں اچھا، بُرا کیا روا کہتے ہیں ممل کو، ناروا کیا سراپا کسن کا آئینہ بن کر ہمیں ہم ہیں، ہمارا پُوچھنا کیا مجبت خود برس براتی ہے اکثر بیانِ شوق و عرضِ التجا کیا سمی ٹوٹے ہوئے دل کی صدا کیا جسم ساز بے آواز بن جا جدهر دیکھو، ہمیں ہم ہیں، وہی وہ اب ان كا اور جارا يُوجِمنا كيا

آخر زندگانی کا مزا کیا

عشق کیا ہے، اِک مسلسل اِضطراب اے خوش آل وقعے و خوش جام شراب

بال نگاهِ شوق، وه أنتحى نقاب شوقِ بے پایاں و جوشِ بے حساب دستِ رَبکین و جمالِ بے حجاب

اضطراب و اضطراب و اضطراب یس کہاں ہوں، او نگاہ بازیاب؟ میں ہی خود اینا سوال، اینا جواب میری استی ہے، غبار کوئے دوست مجھ سے بیدا ہر سکوں، ہر اضطراب یوچسا کیا؟ چھم بینا ہو تو دکھے دل کے ہر ذرے میں ہیں لاکھ آفتاب ہوش ہے پھر مائلِ فرزانگی لاشراب او مست ساقی، لاشراب میرے جام و بادہ کی رنگینیاں جانتا ہے کس کا ظالم شاب غرق موج بادہ کردے ساقیا! تاکیا میں؟ اور دُنیائے خراب جال سرایا، کھ ہے راحت، کھ خلش ول جسم، کھ سکوں، کچھ اضطراب شوق کیا ہے؟ حسن کا علس شاب ان لیوں کی جاں نوازی دیکھنا منہ بول اُٹھنے کو ہے جام شراب

لكه عك خط، جا چكا خط كا جواب آج کھ اپنا پا ما تہیں عشق کیاہے؟ پرتو حسن تمام

فقر ہے شرح ہتی، اے زندگی ہے خواب، اجل تعبیر خواب

میرا جنوبِ شوق، وہ عرضِ وفا کے بعد وہ شانِ احتیاط تری ہر ادا کے بعد تیری خرنہیں، گر اتی تو ہے خرا کو ابتدا سے پہلے ہے، أو انتہا کے بعد شاید ای کا نام مقام فنا نہ ہو نازک ساہوتا جاتا ہے دل ہر صدا کے بعد گودل سے تنگ ہوں، مگر آتا ہے یہ خیال پھر جی کے کیا کروں گا دل بتلا کے بعد

بال پھر انہیں حسین نگاہوں کا واسطہ تھوڑا سا زہر بھی مری خاطر ڈوا کے بعد

تجهی شان و سبزه و برگ یر، مجهی غنیه و گل و خار پر

میں چن میں جاہے جہاں ہوں، مراحق ہے فصل بہار یر

مجھے دیں نہ غیظ میں دھمکیاں، گریں لاکھ بارید بجلماں

میری سلطنت یمی آشیان، مری ملکیت یمی جار پر

جنہیں کہئے عشق کی وسعتیں، جو ہیں خاص کسن کی عظمتیں

یہ اُک کے قلب سے پوچھے، جے فخر ہو غم یار پر

مرے اشک خوں کی بہار ہے کہ مرقع غم یار ہے مری شاعری بھی نار ہے، مری چشم سح نگار یہ

عجب انقلاب زمانہ ہے، مرا مخفر سا فسانہ ہے

سے بی اب جو بار ہے دوش ہر، یمی سر تھا زانوے یار پر

یہ کمال عشق کی سازشیں، یہ جمال حسن کی نازشیں

یہ عنایتی، یہ نوازشیں، مری ایک مُشبِ غبار پر

مری ست سے أے اے صاا سے پیام آفر عم سا

ابھی دیکھنا ہو تو دیکھ جا کہ خزاں ہے اپنی بہار پر

یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر سے ہ دل بے خبر

کہیں جم نہ جائے تری نظر، انہیں چند نقش و نگار بر

میں رہین درد سبی مر، مجھے اور جاہے کیا جگر ؟ عم یار ہے مرا شیفتہ، میں فریفتہ عم یار پر

بجوم تحلّی ہے معمور ہو کر نظر رہ گئی شعلہ طور ہو کر مجھی میں رہے بھے سفور ہو کر بہت یاں نظے، بہت دور ہو کر ين اک نشهُ عشق ميں پور مو کر يات رہے اس در يہ جور مو كر كميں أن كے روكے سے زكتے ہيں وحق! نه مجبور كر ديں، جو بجور مو كر وفا ير بزار اليي جانيس تضدق اگر ره ند جائے يد دستور ہو كر میں بھی خبر ہے جوتم کہ گئے ہو؟ خود این اداؤں سے منحور ہو کر

سُنانے کے بیں اُنہیں قصہ عم بہت دل کے باتھوں سے بحور ہو کر سنجل جاكيل آسودگان محبت نگابيل أتحيل شور منصور ہو كر نظر عیشِ فانی یہ کیا خاک ڈالیں ترے درد مندان مجور ہو کر؟ خر بھی ہے، تم کیا ہے گیا ہو گئے ہو زمرتا قدم حسن جور ہو کر مجھی نار ہو کر، بھی نور ہو کر

شب عم بھی تیری توجہ کے صدقے نمایاں ہوئی، مطلع نور ہو کر ویی تور میں ہے، وہی نار میں ہے تجابل، تغافل، تبتم، تکلم یہاں تک تو پنچے وہ بخور ہو کر ترے کسن مغرور ہو کر ترے کسن میں کہیں ہم نہ رہ جائیں مغرور ہو کر جگر کی اداؤں کا اب پوچھنا کیا تری مست نظروں سے مخور ہو کر تری مست نظروں سے مخور ہو کر

نوید بخششِ عصیاں سے شرمسار نہ کر کناہ گار کو یا رب! گناہ گار نہ کر نظر ملی ہے، تو اس کو بہار ساز بنا نظر کو مائلِ رنگینی بہار نہ کر کہاں کی قربت و فرقت، گذر بھی جائے دل! یہ راہ عام ہے، تو اس کو اختیار نہ کر بہاں کی قربت و فرقت، گذر بھی جائے دل! یہ سدا بہار رہے بہار اپنی جگہ پر، سدا بہار رہے ہیار نہ کر یہار نہ کر یہ جاہتا ہے تو تجزیر کہار نہ کر

☆--☆--☆

عشق میں لاجواب ہیں ہم لوگ ماہتاب، آفان ہیں ہم لوگ گرچہ ایل شراب ہیں ہم لوگ (تطعہ) یہ نہ سمجھو، خراب ہیں ہم لوگ شام سے آگئے جو پینے پر مبح تک آفان ہیں ہم لوگ شام سے آگئے جو پینے پر مبح تک آفان ہیں ہم لوگ

ا اس لفظ کو یقیناً مشد وطریقه بر کهنا درست نہیں لیکن محض اس مکتبی غلطی کی خاطر اپنے لطیف شعر کوضا کع نہیں کرسکتا ( جگر )

قیقت ہے جو گزر جانیں وه صداقت مآب بین ہم لوگ بب ملی آنکو، ہوش کھو بیٹھے کتنے حاضر جواب ہیں ہم لوگ محرم آل جناب ہیں ہم لوگ

كاش ہوتا مبتلائے درو دل منهين تو ہو بجائے درد دل . اس نظر کی بے قراری، آہ آہ! باش اوگتاخ ادائے درد دل ورد ول میرے لئے کر ہے، تو ہو میں نہیں برگز برائے درد ول ذرّہ ذرّہ ہے قیامت گاہ عشق صاف سنتا ہوں صدائے درد دل جس طرف وہ شوخ نظریں اُٹھ گئیں ، لے اُڑی موج ہوائے درد دل مجھ سے شاید رہ نہ جائے گچھ کی! آپ ہی دے لیس سزائے دردِ دل گچھ تغافل، کچھ توجہ، گچھ غرور دیکھنا شان عطائے دردِ دل

تو بھی او ناآشائے دردِ دل! الله الله! انتهائ وردٍ ول!

دردِ دل! غيرت ترى كيا هو گئي؟ ان ليول ير، اور باع درو دل! 

اب تو نام عشق سے بھی سخت گھبرا تا ہے دل اے مرے اللہ! کیا ہے کیا ہُوا جا تا ہے دل كيابتائيں، دل سے ل كركياغضب دھاتا ہول جس طرح آندھى كوئى آتى ہے، يوں آتا ہول رہ گیا ہےاب تو بس اتنا ہی ربط اک شوخ ہے سامنا جس وقت ہو جاتا ہے، بھر آتا ہے دل دل توسینے ہی میں رہتا ہے، مگر اُس کے حضور جینے اب جاتا ہے دل سینے ہے، اب جاتا ہے دل جب ستم بی مدّ عا تظہرا، ستم بھی کیا ضر ور سیکھ نہ کچھ سکین ی یوں بھی تو یا جاتا ہے دل سامنے اُن کے ہمیں سے اس کی ظالم شوخیاں وہ نہیں ہوتے ، تو کیا نادان بن جاتا ہے دل رخم بھی، غصہ بھی، کیا کیا آہ آتا ہے جگر! خودرو پر کوشق میں جب مجھ کورو یا تا ہے دل

فسن کے معجزہ وحدت و کثرت کی قتم بھتم چرت میں ہے۔ کچھ میری جرت کی قتم

حسنِ معنی کی قتم، جلوهٔ صورت کی قتم تو بی فردوس ہے، فردوس محبت کی قتم

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com 220

ایی کم مائگئ جرات و بخت کی قشم حسن کافرا تیری معصوم شرارت کی فتم تیری اس اشک بھیر چھم ندامت کی قتم ناوک عُم کی قشم، سینهٔ حبرت کی قشم نگ ناز کے اقرار محبت کی قتم تیری غیرت کی شم، این حمیت کی سم میں محبت ہی محبت ہوں، محبت کی قشم مذہب عشق کی یا کیزہ شریعت کی قتم كون كھائے گارتى چم مرقت كى قتم عليم اشك و كل داغ محبت كي قتم نگہ شوق کی بیتاب طبیعت کی قسم ائی مجوبہ شام صب فرقت کی قیم میں نہ کھاؤں گا ترے درد محبت کی قتم سین عشق کی پوشیدہ امانت کی متم ظش درد! ترے حسن بزاکت کی قتم عُم عشرت كي قتم، اشكِ مترت كي قتم تیری آنکھوں کے بیام دم رخصت کی قتم این اُجڑے ہوئے آغوش محبت کی سم

تجھ کو دیکھا، مگر اس طرح کہ دیکھا ہی تہیں بھے کھ دل نے کہا تھا ابھی کے ہو کہ نہ ہو ظلم کیا، اب تو کرم بھی ہے گوارا مجھ کو اك نظر ديكي تو لے، يھول كھلے ہيں كيا كيا! ول كى دُنيايه ہے اك اور بى عالم طارى تو بھی اب سامنے آئے تو لھا دوں تھھ پر مجھ نے چھپنا کچھے زیبانہیں،اے بیکرکشن! مگرخس بی سے خس کو ہم ویکھتے ہیں! تیرا احمان منانا ہے، منا دے مجھ کو اک ترے واسطے خودعشق ہے جنت بگنار اب رے کس ع جلوے نہیں رو کے اُکتے صبح عشرت بھی جواب آئے تو دیکھوں نہ أے اب مجھے میری محبت کا یقیں ہو کہ نہ ہو تو بھی اب وہ نہیں جو خود کو نظر آتا ہے نگه نازیس سب کھتو ہے، یہ بات کہاں؟ اب مجھے دیکھ کے مرنا بھی گوارا ہے مجھے تيرے ہمراہ ہيں جان ودل وايمال سب بچھ اب بھی ہیں تیرے تصور سے وہی راز و نیاز

خلوتِ خاص کو اک دن تو بنا دے جلوت تجھ کو اپنے جگر شوخ طبیعت کی قتم

آ، اے غم محبت! مجھ کو گلے لگائیں کانوں میں آرہی ہیں ٹھولی ہوئی صدائیں اشکوں کی آرزوئیں، آنکھوں کی التجائیں اب أن كا كيا مجروسه، وه آئيس يانه آئيس بيشا ہوں مست د بيخو د خاموش ہيں فضائيں سب أن په ہيں تصد ق وہ سامنے تو آئيس

انعام بث رہے ہیں، مغرور ہیں خطاعیں كر جائيل كام اينا، ليكن نظرية آئيل دو روزہ زندگی ہے آئیں، پئیں، یلائیں شعلول سے بھی جو تھیلیں، دامن کو بھی بیا کیں وہ بھی ترے کرشے، یہ بھی تری ادائیں آئی ہیں میرے دل ہےلب تک وہی دُعا تیں اب دستِ شوق کاینے یا یاؤں لڑ کھڑا ئیں اب ہاتھ آل رہے ہیں، وہ خاک عاشقال یر برباد کر کیے جب اپنی ہی کچھ ادائیں آلودہ خاک ہی تو رہنے دے اس کو ناصح دامن اگر جھٹک دوں، جلوے کہاں سائیں آغوش مضطرب مين خوابيده بين بلائين

عُشَاق یا رہے ہیں ہر بُرم پر سزائیں ال سے بھی شوخ تر ہیں اس شوخ کی ادائیں مجدیس معتلف ہیں بے کاری ہی تو زاہد اس خسن برق وش کے دل سوختہ وہي ہيں عاشق خراب ستى، زامد خراب مملين جيها وه حاتے ہيں، جو کھ وہ حاتے ہيں اک جام آخری تو پینا ہے اور، ساتی بیتابی محبت وجبہ سکون غم ہے آغوشِ مضطرب بھ اشعار بن کے نکلیں جو سینۂ جگر ہے

سب نحسن یار کی تھیں، بے ساختہ ادائیں

كرهر ہے تيرا خيال اے دل! يه وہم كيا كيا سارہے ہيں! نظر أنها كرتو دكي، ظالم! كرے وہ كيا مسكرا رہے ہيں!

ٔ تمام ہتی یہ چھا رہے ہیں، وہ جیسے خود ہیں، بنا رہے ہیں نظر نظر میں سا کے بیں، نفس نفس میں سا رہے ہیں

كرشم، ذات وصفات كے بيں، جمالِ قدرت دكھارے بيل

کہ ہر تھورے دور آرہ کر، وہ ہرتھور میں آ رہے ہیں

کہاں کا دیدار، کس کا عرفاں، حواس کم ہیں، نظر پریشاں

جو ایک بردہ اُٹھا رہے ہیں، تو لاکھ بردے گرا رہے ہیں

یہ حادثات زمانہ کیا ہیں، ای کے خسن طلب کے جلوے

دلوں کو مھوکر لگا لگا کر، دلوں کی دنیا جگا رہے ہیں

كرشے ہيں خسن بے جہت كے، فسول ميں چشم مناسبت كے

ادھرے دیکھوتو آرہے ہیں، اُدھرے دیکھوتو آرہے ہیں

نفس نفس مين صفات تازه، ممات تازه، حيات تازه

انہیں میتر ہے ذات تازہ، جو خود کو تھے میں مٹا رہے ہیں

#### (قطعه)

بهاری استی تمام آفت، تمام زحت، تمام کلفت اگریہ سے ہے تو فی الحقیقت ہمیں خود اُن کو ستا رہے ہیں

ہوا کچھ الیم بی چل گئ جے، دلول کی دُنیا بدل گئ ہے

وہ ہم كومطلوب كہدر ہے ہيں، ہم أن كوطالب بتارے ہيں!

ذرا سا إك وقفهُ محبت، أنها كيا اور عى قيامت

ابھی ہم آنسو بہا رہے تھے، ابھی وہ آنسو بہا رہے ہیں!

خوشا یہ بندار عشق اینا، زے شکست غرور اُن کا

وہ ہم سے نظریں ملا رہے ہیں، ہم اُن سے نظریں ہٹا رہے ہیں

نظر نظر التجائے بیم، ادا ادا شکوهٔ مجسم!

ذرا جوین کر بگر رہے ہیں، ہمیں وہ کیا کیا منا رہے ہیں

گلوں سے متی چھلک رہی ہے، سر اپنا بلیل یک رہی ہے مگر کسی گوشتہ چن میں، غزل کوئی اپنی گا رہے ہیں

بس اک دل کی خاطر یہ میاریاں ہیں محبت کی تنہا فسوں کاریاں ہیں خودی کا ہے احساس، خود داریاں ہیں اور از کرتی ہے چکے چکے محبت کی خاموش چنگاریاں ہیں سنجس نے دیکھا جہاں تک پرستاریاں ہی پرستاریاں ہیں کلی سے کہہ دو، ذرا ہاتھ روکے بہت عام اب دل کی بیاریاں ہیں گرفتاریان ہی گرفتاریاں ہیں محبت ہے اب اور بیزاریاں ہیں تغافل میں بہاں خبرداریاں ہیں تری اک توجہ کی گلکاریاں ہیں خدا جانے کیا کھ طلب گاریاں ہیں

كرم كوشيال بين، سِتم كاريال بين چمن سوز گلشن کی گلکاریاں ہیں ہے کس سوختہ دل کی چنگاریاں ہیں نہ بے ہوشیاں، اب نہ ہشیاریاں ہیں نه وه مستیال بین، نه سرشاریال بین نہ آزاد ول بین، نہ بے قید نظریں نه ذوق مخیل، نه ذوق تماشا تغافل ہے اک شان محبوب، لیکن كهال بين، كهال تازه اشعار رنكين ازل سے ہے صرف دُعا ذرہ ذرہ

بجھے جا رہے ہیں جھی دیدہ و دل تری آمد آمد کی حیاریاں ہیں قدم ڈگھائے، نظر بہلی بہلی! جوانی کا عالم ہے، سرشاریاں بیں جَکْر زندگی لطف سے کٹ رہی ہے عم آزاریاں ہیں، جنوں کاریاں ہیں کہاں پھر یہ مستی، کہاں ایسی ہستی؟ جگر کی جگر تک بی سے خواریاں ہیں

خطاؤں سے پہلے پشمانیاں ہیں محبت کی معصوم نادانیاں ہیں قیامت، تری جلوه سامانیان میں جدهر دیکمتا ہون، بریشانیان میں دل و جان و حسرت بین، قربانیان بین فوشا وه که جس کی بیه مهمانیان بین ملسل غم دل کی غربانیاں ہیں نگاہیں نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں سُنا کر عُم و درد کچھتا رہا ہوں پشیمانیوں کی پشیمانیاں ہیں ازل سے جو دل کے مقدر بردی تھیں! وہی آج تک شعلہ سامانیاں ہیں دلول بر حکومت، نگاہوں سے بردے (قطعہ) جہانبانیاں ہیں، ستم رانیال ہیں مجسس میں شامل، تحیر میں یہاں نظر سوزیاں ہیں، نگہبانیاں ہیں

وہ وشواریاں عش کی عل ہوں کیونکر؟ جو دشواریاں ہیں نہ آسانیاں ہیں محت کے جلوے نہیں کس سے کم انہیں بھی میرے ساتھ جرانیاں ہیں رے جلوہ بُوو کل کے تقدق پریشانیوں کو پریشانیاں ہیں غضب میں پھنسی ہیں مرا ساتھ دے کر نہ اب جرتیں ہیں، نہ جرانیال ہیں

در بنت کرہ اور مجدول یہ مجدے جكر ! واه، كيا عفر سامانيال بين!

نیاز و ناز کے جھکڑے مٹائے جاتے ہیں ہم اُن میں اوروہ ہم میں سائے جاتے ہیں شروع راہ محبت، ارے معاذ اللہ! یہ حال ہے کہ قدم ڈگھائے جاتے ہیں یہ ناز کس تو دیکھو کہ دل کو تریا کر! نظر ملاتے نہیں، مسکرائے جاتے ہیں مرے جون تمنا کا کھے خیال نہیں لیائے جاتے ہیں،دائن چھوائے جاتے ہیں جودل سے اُٹھتے ہیں شعلے وہ رنگ بن بن کر منام مظر فطرت یہ چھائے جاتے ہیں

تری نگاہ کے انداز یائے جاتے ہیں کشال کشال ترے زویک آئے جاتے ہیں ابھی کچھ اور بہتہت اُٹھائے جاتے ہیں قدم یہ اُٹھے نہیں ہیں اُٹھائے جاتے ہیں معلاتے ہیں اُنہیں، وہ یاد آئے جاتے ہیں

میں ای آہ کے صدیے کہ میری آہ میں بھی روال دوال لئے جاتی ہے آرزوئے وصال كهال منازل سى، كهال بم ابل فنا! مری طلب بھی، ای کے کرم کا صدقہ ہے البی ترک محبت بھی کیا محبت ہے!

سائے تھے لب نے سے کی نے جو نغے اب مگر ے مکرر بائے جاتے ہیں

نیاز عاشق کو ناز کے قابل مجھتے ہیں ہمائے دل کو بھی اب آپ بی کادل بچھتے ہیں

عدم کی راہ میں رکھا ہے پہلائی قدم میں نے گر احباب اس کو آخری مزل سمجھتے ہیں قريب آكمنزل تك پل جاتے بي منزل ، نه جانے دل ميں كيا آوارة منزل سجھتے ہيں

اللی ! ایک دل ہے، تو ہی اس کا فیصلہ کر دے وہ اپنا دل بتاتے ہیں، ہم اپنا دل بچھے ہیں

میں پرستار محبت ہول، خبر ہے کہ تہیں؟ جو إدهر عرى حالت وه أدهر ب كنيس؟ مری جانب تری در بردہ نظر ہے کہ نہیں؟ میں بیر کہتاہوں کہ اس شب کو سحرے کہ نہیں؟ میرے دامن میں برآ نسوگل رہے کہ ہیں؟ اس کو حاصل تری تایید نظر ہے کہ نہیں؟ ورنداک سلسلة شام وسحر ہے كه تبين؟ ابھی اس خاک میں طوفانِ شررہے کہ بیں؟ جس كاد بوانه مول ، اس كو بھى خرے كہيں؟ آه ظالم، مرى محروم الرب كمنيس؟ تیری برشان میں ان شان جگر ہے کہ بیں؟

، کیاغرض مجھ کورے دل بداڑ ہے کہ ہیں نہیں معلوم محبت میں اثر ہے کہ نہیں میں نہ کھاؤں گا بھی حسنِ تغافل کے فریب اب سام ہے کہ جو جرکی شب آتی ہے یوچھ جھ سے نہ مرے زخم جگر کی حالت توی کہددے کہ بخول جھے کونہ کیونکر ہوعزیز وصل کہتے ہیں جے اس کی حقیقت معلوم اك نظر د كھي تو لے، دل كے منانے والے یو چھتا پھرتا ہوں اک ایک ے آس کو ہے میں ۔ اور درکار ہے گیا تیری توجہ کے لئے؟ عشق بے جذب ہوئے رہ نہیں سکتا ہرگز

# لے اُٹھا جاتا ہول میں جھاڑ کے دامن اینا پھر نہ کہنا مرا دیوانہ جگر ہے کہ نہیں؟

تے بیان میں قاصد کھے اشتباہ نہیں جز این قدر کہ یہ فرمودہ نگاہ نہیں نه مو، جو حسن کی مم یر کوئی نگاه نہیں مم اہل عشق ہیں، یابند رسم و راہ نہیں خود اینے کسن کی تاخیر کو وہ کیا جانے؟ تری نگاہ سے ظالم، مری نگاہ نہیں جفائے خسن کا صدقہ، سزائے خسن کی خرا گناہ عبیں سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں بزار چم عنایت ہو، پھر بھی کیا حاصل؟ وہ ایک شے بھی، اگر شامل نگاہ نہیں

انہیں بھی وست بہ دل، بے قرار د کھے لیا سُنا تھا، عشق کی آئکھیں تو ہیں، نگاہ نہیں

اس چس کا اب کوئی مالی نہیں دیکھنا دل سے سلوکِ چشمِ یار شیشہ خالی ہے، گر خالی نہیں ہاں، مبارک شغل ہے زاہد، گر کی نہیں اور ہمتِ عالی نہیں اللہ اللہ! حیرے غم کی وسعتیں کوئی عالم درد سے خالی نہیں اللہ اللہ! حیرے غم کی وسعتیں کوئی عالم درد سے خالی نہیں اس طرف بھی دیکھ، او محشر خرام! کم مری دنیائے پامالی نہیں خسن ہے اس طرح سر گرم خرام عشق کو احساس پامالی نہیں عتق رنگ حسن سے ہے نیاز خسن کیف عشق سے خالی نہیں!

ول حریف حال و بے حالی تہیں

شوق بھی ول میں رہے ہمراہ دوست اب تو اتن بھی جگہ خالی نہیں

عشق اک چیز ہے جوحرف و حکایت میں نہیں وہ حقیقت کہ جو محدود حقیقت میں نہیں دل کی وسعت میں ہے کونین کی وسعت میں نہیں عم ميتر ہے تيرا، عم پيرنہ كيول ناله كرول لي بھي كيا تو ہے كہ جوعشق كى قسمت ميں نہيں وہ جو اِک ربطِ محبت ہے، مثانا اس کا مری طاقت میں نہیں،آپ کی قدرت میں نہیں حرت آئے میں ہے، آسکینہ حرت میں تہیں

لفظ ومعنی میں نہیں،جلوہ ﴿ صُورت میں نہیں طوہ پھر جلوہ ہے، نظارہ ہے پھر نظارہ یوں بھی تلمیل عم عشق ہوا کرتی ہے اس کی مت میں موں میں جوہری است میں نہیں ہر نفس میں ہے یہاں جلوہ نو کا عالم غم فرفت بھی مرا، اب غم فرفت میں نہیں ہے ہے ہے

غم عاشقی کا صلہ عابتا ہوں خود اپنی نظر سے گرا عابتا ہوں برا پر خول بلا پر خول بلا عابتا ہوں سزاوارِ عم ہوں، سزا عابتا ہوں محبت بقید وفا عابتا ہوں برا تا سمجھ ہوں، یہ کیا عابتا ہوں جنونِ محبت یہاں تک تو پہنیا کہ ترک محبت کیا عابتا ہوں وہ یوں پر سمن شوق فرما رہے ہیں کوئی خود یہ کہہ دے، سزا عابتا ہوں طلم تمتا سمجھ میں نہ آیا کوئی جھ کو سمجھائے، کیا عابتا ہوں ظہور دو عالم، اِک اعجاز جس کا ای نقش یا پر منا عابتا ہوں کہاں تک ہیں یہ رنگ وہو کی بہاریں تھے دکھ کر دیکھنا عابتا ہوں کہاں تک ہیں یہ رنگ وہو کی بہاریں تھے دکھ کر دیکھنا عابتا ہوں کہاں تک ہیں یہ رنگ وہو کی بہاریں تھے دکھ کر دیکھنا عابتا ہوں کہاں تو کہا تا ہوں کہاں تا ہوں کہاں تا کہاں تا ہوں کہاں اور کی بہاریں کے دیکھ کر دیکھنا عابتا ہوں کہاں نوٹ جائے نہ دل ہے کئی کا نگاہ کرم! آمرا عابتا ہوں کہاں اُن کہی نہیں سے لیکن کی دیکھنا کہا اُن کی نوٹ سے لیکن کی دیگوں کے کہاں ای کوئی خوب سے لیکن کی دیگوں کے کہاں کا کہاں کی خوب سے لیکن کی دیکھنا کی دیکھن کی دیگوں کے کہاں کی کی دیکھنا کہا کہاں کی خوب سے لیکن کی دیکھنا کیا دیکھنا کی دیکھنا کی دیکھنا کی دیکھنا کی دیکھنا کے دیکھنا کی دیکھ کیکھنا کی دیکھنا کیا دیکھنا کی دیکھا کیکھنا کی دیکھنا کیکھنا کی دیکھنا کی دی

محبت ہی اپنا مجھی مذہب ہے، کیکن طریقِ محبت جُدا چاہتا ہوں

☆---☆---☆

مجبت میں کیا ہے ستم دیکھتے ہیں! بہت فرصت شوق کم دیکھتے ہیں عمر و درد و رزِق الم دیکھتے ہیں مجبت دکھاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں دہاں اپنی ہت کو ہم دیکھتے ہیں جہاں موت کا سر قلم دیکھتے ہیں کہاں تیرے جلوے، کہاں اپنی نظریں نئیمت ہے، جو کوئی دم دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھ سیحھو تو جانیں! بہت بے نیازانہ ہم دیکھتے ہیں ہو جمی کسی دن سیحھا ہے ظالم! ابھی اور، اے چشم نم! دیکھتے ہیں نگاہ محبت کھا الم! ابھی اور، اے چشم نم! دیکھتے ہیں نگاہ محبت کھا حرمان امید افزا سویہ حال بھی اب تو کم دیکھتے ہیں نئیمت تھا حرمان امید افزا سویہ حال بھی اب تو کم دیکھتے ہیں نئیمت تھا حرمان امید افزا سویہ حال بھی اب تو کم دیکھتے ہیں نہ جانے محبت ہے کیا چیز لیکن دیکھتے ہیں دیکھتے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے دیکھتے ہیں دیکھتے دیک

خداجانے وہ کیا سمجھے ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں جوسرف اتنا سمجھتے ہیں، وہ آخر کیا سمجھتے ہیں اس بنتے ہوئے صحرا کو ہم دریا سمجھتے ہیں جہاں تک جانے ہیں، خود کو وہ اپنا سمجھتے ہیں ہے اُن کی مہر ہائی ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں مگر اس جان مجوبی کو مستفظ سمجھتے ہیں ہمیں اپنا سمجھتے ہیں ہمیں اپنا سمجھتے ہیں ہم اپنا بنایا ہے ہمتے ہیں وہ خود جلوہ ہے اُن کا سب جے پردا سمجھتے ہیں وہ خود جلوہ ہے اُن کا سب جے پردا سمجھتے ہیں مگر اپنی محبت کو وہ صرف اپنا سمجھتے ہیں ازل کے دن سے جورانے مئے مینا سمجھتے ہیں ازل کے دن سے جورانے مئے مینا سمجھتے ہیں ازل کے دن سے جورانے مئے مینا سمجھتے ہیں ایک کو دکھ بھی دیے ہیں، جے اپنا سمجھتے ہیں ایک کو دکھ بھی دیے ہیں، جے اپنا سمجھتے ہیں ایک کو دکھ بھی دیے ہیں، جے اپنا سمجھتے ہیں

محبت کی محبت تک ہی جو دُنیا سیجھتے ہیں جمال رنگ ویُو تک کسن کی دُنیا سیجھتے ہیں کمال نشکی ہی ہے جھا لیتے ہیں پیاس اپنی سیجھنے دے آئیں، اے غیرت جذب طلب، طالم ہم اُن کاعشق کیما؟ اُن کے م کے بھی نہیں قابل یہ کیا طاقت کہ ہم پرڈال دے ٹیڑھی نظر کوئی ہمیں ہیں عشق کے مارے ہمیں پر ہے نظر اُن کی محبت میں نہیں سیر مناظر کی ہمیں پروا محبت میں نہیں سیر مناظر کی ہمیں پروا محبت میں نہیں سیر مناظر کی ہمیں پروا اشاروں میں نوا دیتے ہیں دولت دین ودنیا کی اشاروں میں نوا دیتے ہیں دولت دین ودنیا کی خبر اس کی نہیں ان خام کاران محبت کو خبر اس کی نہیں ان خام کاران محبت کو خبر اس کی نہیں ان خام کاران محبت کو

فضائے نجد ہو، یاقیس عامر، اے جگر آ ہم تو جو کچھ ہے، ہم اُسے عکسِ زُخ لیلا سجھتے ہیں مدسید

میکدہ ساز ہوں ہیں، میکدہ ہر ہوش نہیں
دل مرا دل ہے، کوئی ساغر سر جوش نہیں
ماں کا آغوش ہے، یہ موت کا آغوش نہیں
اور اگر ہوش کی پوچھو تو جھے ہوش نہیں
کون کی شے ہے، جوآغوش درآغوش نہیں
پھر بھی اک چیز ہے ایس کہ فراموش نہیں
میرا دامن ہے کسی اور کا آغوش نہیں
کہ اِدھر ہوش اگر ہے، تو اُدھر ہوش نہیں
موت ہے موت، اگر رقص نہیں، جوش نہیں
موت ہے موت، اگر رقص نہیں، جوش نہیں
موت ہے موت، اگر رقص نہیں، ہوش نہیں
موت ہے موت، اگر رقص نہیں، ہوش نہیں
موت ہے موت، اگر رقص نہیں، ہوش نہیں
میرے، آغوش کے احسال سے سبکدوش نہیں
میرے، آغوش کو اب حسرت آغوش نہیں

رند جو جھے کو سجھتے ہیں، انہیں ہوش نہیں؟
کونسا جلوہ یہاں آتے ہی ہے ہوش نہیں؟
مرنے والے الجھے مرنے کا بھی کیا ہوش نہیں؟
یاؤں اُٹھ سکتے نہیں مزل جاناں کے خلاف
مٹ چکے ذہن سے سب یادگذشتہ کے نفوش
مٹ چکے ذہن سے سب یادگذشتہ کے نفوش
ایک گوشہ میں سمٹ آئے ہیں دونوں عالم
ایک گوشہ میں سمٹ آئے ہیں دونوں عالم
زیست جوید عشق یہاں تک پہنچی!
زیست جورگ دگ میں روان ہے میششق ریباں تک پہنچی!
خشق اگر محسن کے جلوؤں کا ہے مرہون کرم
عشق اگر محسن کے جلوؤں کا ہے مرہون کرم
اینے ہی محسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں!

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

زندگی تجھ کو کہاں پھینک آئیں، آخر کیا کریں وہ ہمیں دیکھیں نہ دیکھیں، ہم آہیں دیکھا کریں' ہاں اس انداز سے کہد'' دوتو پھر ہم کیا کریں'' سامنے آئینہ رکھ کے خود کو اک سجدہ کریں عشق آخر عشق ہے، تم کیا کرو، ہم کیا کریں

مرکے بھی کب تک نگاہ شوق کو رُسوا کریں جذب دل ممکن نہیں، تو چشم دل ہی واکریں اے میں قُر بال! مل گیا عرض محبت کا صلہ و کیھئے کیا شور اُٹھٹا ہے حریم ناز سے ہائے سے مجئوریاں، محرومیاں، ناکامیاں

عُشْق خود اپنی جگه عین حقیقت ہے جگر عشق ہی میں کیول نہ شانِ دلبری پیدا کریں؟

\$--\$--\$

بہت بیتاب سُنتے ہیں، بہت بیتاب کہتے ہیں نہ ہے پایال بتاتے ہیں، نہ ہم پایاب کہتے ہیں کہن تہ ہی نایاب کہتے ہیں کہن تہ ہی نایاب کہتے ہیں زبانِ عشق میں جس کوگل شاداب کہتے ہیں خم ابروئے جانال کو خم محراب کہتے ہیں کہ جیسے ہم کسی کی داستانِ خواب کہتے ہیں وہ آج اپنا بھی خم با دیدہ کر آب کہتے ہیں ہم ایسے آنسوؤں کوگوہر بے آب کہتے ہیں ہمارے پاس بھی تھااک دل بیتاب کہتے ہیں ہمارے پاس بھی تھااک دل بیتاب کہتے ہیں خوشاوہ الی بہت ، پھر بھی جو پایاب کہتے ہیں خوشاوہ الی بہت ، پھر بھی جو پایاب کہتے ہیں خوشاوہ الی بہت ، پھر بھی جو پایاب کہتے ہیں خوشاوہ الی بہت ، پھر بھی جو پایاب کہتے ہیں خوشاوہ الی بہت ، پھر بھی جو پایاب کہتے ہیں خوشاوہ الی بہت ، پھر بھی جو پایاب کہتے ہیں

جب اپنااپنائم احباب سے احباب کہتے ہیں محبت بہتی گنگا ہے، نہا لے جس کا جی چاہے زمانے بھر کی دولت کوغم جانال سے کیا نسبت عطا کر، اے جمال کسن! وہ داغ محبت بھی! عبادت گاہ جان عاشقاں کا پہر چھنا ہی کیا اسی صورت سنا دیتے ہیں اُن کو وار دات اپنی اللی! آگ ہی لگ جائے تاثیر محبت کو! محبت جن کی ایک ایک موج میں اہریں نہ لیتی ہو محبت جن کی ایک ایک موج میں اہریں نہ لیتی ہو ہمارا بھی زمانہ تھا بھی، اے عشق، سُنے ہیں! محبت کی ہراک موج بلا ہے بحر بے پایاں!

ا اگر میرانس مجھ کو دھوکانہیں دیتا تو پہشعر خالص الهای ہے۔ آیدہ پُسَیِّٹ لِلْدِ مَا فِی السَّموتِ وَمَا فِی الْآرُ هِنِ اَکْرُ مِیرِ اَکْرُ مِی خیال میہ ہوتا تھا کہ یا تھا کہ بے تصدوب ادادہ میشعر نازل ہُوا۔ اور اَسِی وان سے مجھے بہت تسکین حاصل ہوگئ۔ ( جگر )

## بھی مانی بھی جن آنکھول کے مامول نے نہیں مانگا انہیں آتھوں کے ماروں کوجگر سیراب کہتے ہیں

ن ربی میں ہر طرف شہائیاں لوئى ديكھے تو حريم شوق ميں خلوتوں كى الجمن آرائياں ئوٹے لیتی ہے سامنے جیسے وہ خود میں جلوہ گر الله الله! بیہ تجاب آرائیال كوئى ديكھے تو مرى پسپائياں! چلتی پرتی رکھ تو پرچمائيال غير تو غير، اين سائے سے بھی رم ديكنا ال ول كى وحشت زائياں ن مجی ہے، عشق مجی ہے جلوہ گر ایک دل اور اس کی سے پہنائیاں س نے دیکھیں عشق کی گرائیاں عشق کی کام آگئیں خودرائیاں عشق کرتا ہے جہاں دارائیاں

الله! عشق كي رعنائيان محسن ہائے وہ عم کی کرم قرمائیاں س بر موع تن سے نغمہ زن ياد ظالم كو تم اين روك لو ول کی چونیس انجری آتی میں تمام حسن کی جانِ توجہ بن گئیں خود برمع آتے ہیں وہ میری طرف اب کہاں انبال، جے انبال کہیں ) پہنچا تافراز بامِ نُسن؟ گئی رکھی ہی عقلِ پختہ کار ے بھی ڈگھاتے ہیں قدم

یاد ہے اب تک جگر! آغاز عشق شب، جمه شب وه خیال آرائیان **☆**——☆——☆

الله! اعتبارات نظر! اور پمر أن سب كى بے بياديال اک اسیر شوق کی صیادیان! ماد کر اے عشق وہ آزادیان

عشق کی بڑھنے تو دو بربادیاں کام آئیں گی بیہ صحرا زادیاں اس نگاہ تاز ہی سے پہنچے خود نه منمي اپني جمي جب تجم کو خبر ياد تحور ول بی میں محصف کر رہ گئیں

عشق خود کرتا ہے اعلان شکست حسن کو دیج میارگبادیان

عبد رنگیں کی یادگار ہوں میں ليعتى اينا بى سوگوار بول ميں ول کی اِک آخری نگار ہوں میں آ که بیتاب انتظار موں میں ذرهٔ آستانِ یار ہوں میں صد مه و مهر در کنار جول میں میری جستی کا واه کیا کہنا تیری سی کا برده دار مول میں يول بھي فردوس در کنار ہول ميں نه سهی تُو، ترا خیال تو أف، جوال مركبال مجت كيا بائے کس کس کا سوگوار ہوں میں نکہت گل کا بھی دماغ نہیں كتنا آزردهٔ بهار هول میں حقیقت ہے خود مری ہستی جس حقیقت کا برده دار ہوں میں الله الله! نزاكتي ميري! ایی خاطر یه بھی تو بار ہوں میں تجھ کو تکلیب مند نظر، ہے ہے! ایے ہونے یہ شرمار ہوں میں

مجھ کو رنگ خزال مجھ کے نہ دیکھ مروه آمد بهار جول مين

جونه كعيم بعلى بعدودنه بت خانے ميں بائ، وہ اوراك أجر بوع كاشانے ميں! ملتی ہے عمر ابدعشق کے سے خانے میں اے اجل، تو بھی ساجا مرے پیانے میں ای مخانے کی مئی، ای سے خانے میں خُلد شیشے میں ہے فردوس ہے بیانے میں حرم و در میں رندول کا ٹھکانا ہی نہ تھا وہ تو یہ کہتے، امال مل گئی سے خانے میں اک اضافہ ہی سہی طور کے افسانے میں وال كر خاص نكايي مرے يانے ميں بھی میخانے سے باہر، بھی میخانے میں

ہم کہیں آتے ہیں واعظ ، ترے بہکانے میں سب بکھاللدنے دے رکھا ہے مخانے میں بام يرآكے أفخا دو رُخِ تابال سے نقاب آج تو كر ديا ساتى نے جھ مست الست آج ساقی نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے!

ل "مبارك باد" صحح ہے۔ مُبارك بادكوغلط كہاجاتا ہے ليكن دائع مرحوم نے كہاہے اور بيہ سندکافی ہے (جگر)

آپ دیکھیں تو سہی، ربط محبت کیا ہے اپنا افسانہ ملا کر مرے افسانے میں بچ ے نے را اے شخ مجرم کھول دیا تُو تو مسجد میں ہے، نیت تری میخانے میں مشورے ہوتے ہیں جوشنخ و برہمن میں جگر رندسُن لیتے ہیں بیٹھے ہوئے مخانے میں

روح بن كروز عوز عين اجاتا مول مين اور بھی بگانہ استی ہوا جاتا ہوں میں الله الله! تجه كوخود أين جله ياتا هول مين اور بھی اس شوخ کونز دیک تریا تا ہوں میں کوئی منزل ہو مگر گزرا چلا جاتا ہوں میں مجھ کو سمجھاتے ہیں وہ اور اُن کو سمجھا تا ہوں میں جو للجد جاتی ہے تھی، پھرے الجھا تا ہوں میں اين بى قدمول كى خود بى تھوكريں كھا تا ہول ميں لے أٹھا جاتا ہوں، ظالم، لے چلا جاتا ہوں میں بالسننجل جائيس دوعالم، بوش مين آتا بول مين این گردشوق میس خود بی جیمیا جاتا ہوا، مین كيافضائين بين كهجن مين طل ہواجاتا ہوں ميں رحم كر مجھ يركه تيرا راز كبلاتا ہول ميں! كُنْكَانًا، رقص كرمًا، مُحمومتا جامًا مول مين یا یہ عالم اینے سائے سے دبا جاتا ہول میں وہ جفا کرتے ہیں مجھ پر اور شرماتا ہوں میں

وشاعر فطرت مول میں جب فکر فرماتا مول میں آ کہ تھے بن ال طرح اے دوست گھراتا ہوں میں جیسے ہرشے میں کسی شے کی کی یا تا ہوں میں جس قدر افسانة بستى كو دُبراتا بول مين جب مكان ولامكال سب سے گزرجا تا ہول میں تیری صورت کا جوآئینہ اے یا تاہوں میں این دل پر آپ کیا کیا ناز فرما تا ہوں میں یک بیک تھبرا کے جتنی دُورہٹ آتا ہوں میں ميرى مستى شوق چېم ميرى فطرت اضطراب بائے ری مجبوریاں، ترک محبت کے لئے میری ہمت دکھنا، میری طبیعت دکھنا ئسن کو کیا دشمنی ہے،عشق کو کیا ہیر ہے تیری محفل تیرے جلوے، پھر تقاضا کیا ضرور تأكبابيه يرده دارى مائع عشق و لاف حُسن؟ میری خاطراب وہ تکلیف کبلی کیوں کریں؟ دل مجتم شعر و نغمه وه سرایا رنگ و پُو تأكيا ضبط محبت، تأكيا درد فراق! واہ رے شوق شہادت! کوئے قاتل کی طرف یا وه صورت خود جهان رنگ و بو محکوم تھا دیکینا اس عشق کی بیه طرفه کاری دیکینا

ال سطى نظرے اگر ديكھا جائے تو رديف "مين" صحيح نہيں ہوگى بلكداس كى جگه" سے ورست ہے۔ ليكن اس كحلِ خاص بررد يف" بين "بي مناسب سجمة ابول ( عَكّر )

# ایک دل ہے اور طوفان حوادث، اے جگر! ایک شیشہ ہے، کہ ہر پھرے فکراتا ہوں میں

ر نفیں سنور چکی ہیں، قشقہ لگا رہے ہیں ایمان لانے والے ایمان لا رہے ہیں شاید وہ آج خود ہی تشریف لا رہے ہیں پیغام جا رہے ہیں، پیغام آ رہے ہیں

آئینہ زورو ہے، کھ منگنا رہے ہیں كافر جمال والے كافر بنا رہے ہيں جھو نکے نفس نفس میں خوشبو کے آرہے ہیں شاعر ہے محو فطرت، جذبات چھارہے ہیں

ساون کی رین اندمیری، تنبائیوں کا عالم معولے ہوئے فسانے سب یاد آ رہے ہیں

ولِ ماتی ہے آب ہے، معلوم نہیں کیوں میلی شب مہناب ہے، معلوم نہیں کیوں وہ بڑے بھی زہراب ہے،معلوم نہیں کیوں بے وجہ تب و تاب ہے،معلوم نہیں کیوں آب تک اثرِ خواب ہے،معلوم نہیں کیوں برنگ ہے، بآب ہے،معلوم نبیں کیوں سل ہمت احباب ہے، معلوم نہیں کیوں میرے لئے بتاب ہے،معلوم نہیں کوں اندیشہ مضراب ہے، معلوم نہیں کیوں محتی سے بتر آب ہے،معلوم نہیں کیوں

بالب ب بخواب بمعلوم بيس كيول بے کیف مے ناب ہے، معلوم نبیں کیوں ساقی نے جو بخشا تھا بھید لطف و باصرار بے نام ی اک یاد ہے، کیا جائے کس کی ديكها تفا، بهي خواب سا، معلوم نبيس كيا ظوت میں میں جلوت میں بھی گیرے ہوئے مل کو اک فعلہ بے تاب ہے، معلوم نبیں کوں كل تك يبي دُنيا سيد كل تقي، مُر آج! منه تکتے ہیں، تدبیر کوئی کر نہیں سکتے محسول یہ ہوتا ہے کہ ہر تازہ تخیر جو ساز که خود نغمهٔ عُریال نقا، اُسی کو دل آج مجی سینے میں دھڑ کتا تو ہے، لیکن

ال يردهُ رئيس يه نظر آتا ہے جو جیے کہ یداک خواب ہے،معلوم نہیں کیوں

ہر طرف آکنے این صورت یه آپ ماکل هول

ہم ہوں اور آپ زیب محفل ہوں وہ سیں میرے درد کی آواز رشک! یہ مجی تہیں پند کہ وہ

جذب دل ہی کے جو نہ قائل ہوں
اک طرف کچھ ججاب حائل ہوں
حیف! استے ہی سخت مشکل ہوں
گلہ و قر خود نہ حائل ہوں
آپ اپنے ہی پر نہ مائل ہوں
اس قدر پاس بھی نہ دو دل ہوں
حیف اپنے وہ آپ قاتل ہوں
دل ہوں اور دو جہان کے دل ہوں
ماز خاموش ہوں، گر دل ہوں
اب ہی میری جان ہوں، دل ہوں
آپ ہی میری جان ہوں، دل ہوں
اب وہ قائل ہوں
جو آؤ، جگر!

کوں تکھیوں ہے وہ ہمیں دیکھیں جذب دل ہی ایک جانب برس رہے ہوں جمال اک طرف کچ جنے آساں ہوں عشق کے عقدے حیف! استے ہو گر خو کور کور کیوں جائیں آرزو لے کر آپ اپنے ہی دور کیوں جائیں آرزو لے کر آپ اپنے ہی کیوب احساسِ عشق ہی نہ رہے اس قدر پاس کورنگی جن کے ہر قدم پر نار حیف اپنے وہ اب تو پہلو کا بیہ تقاضا ہے دل ہوں اور دو نغے ساکت ہوں بن کے رُوح ، مگر ساز خاموش ہو آپ ہی میری وکی کی صدا آپ ہی میری وکی کی صدا آپ ہی میری وکی کی حدا آپ ہی میری وکی کی کی کیوب اب وہ قائل ہو دیا گی جن کے عشق کی تاثیر اب وہ قائل ہو دیا گی جن کے عشق کی تاثیر اب وہ قائل ہو دیا گی جو آئ، جگر!

اوس پڑے بہار پر، آگ گے کنار میں اُطف ہے کیا، عالم اعتبار میں الفت ہے کیا، عالم اعتبار میں راحت جان عاشقان، کاہش انتظار میں کون کرے یہ عرض جا کے حریم یار میں اس پہرے خدائی رحم، گردش روزگار میں عشق ہے کی نہیں آپ کے اقتدار میں اور تو کچھ کی نہیں آپ کے اقتدار میں ہم کہیں جانے والے ہیں وامن عشق چھوڑ کر ہم قدرت کار سازکی اُف! یہ ستم ظریفیاں قدرت کار سازکی اُف! یہ ستم ظریفیاں راحت ہے خلش اگر مل بھی گئی تو کیا عزا راحت راحت ہے خلش اگر مل بھی گئی تو کیا عزا

دورِ غمِ فراق کی اتنی تو یاد ہے، جگر! اور بھی اک مدائی تھی درد کی ہر پُکار میں

بہت غریب بدول ہے، مجمی ملول نہ ہو نظر قبول ہوئی ہے، اثر قبول نہ ہو میں کیا کروں گا جو یہ بھی اُسے قبول نہ ہو؟ حُولِ جلوه بإندازة حُول نه وو ترے ہی عارضِ رنگیں کا کوئی پھول نہ ہو دعا کیں مانگ رہا ہوں، وُعا قبول نہ ہو تری جناب میں وہ دل بھی قبول نہ ہو

اللی ! ایک دعا ہے اگر قبول نہ ہو تحقیم بھی شاق نہ ہو، شوق بھی ملول نہ ہو وعائے مرگ تو مانگی ہے آج گھبرا کر كمال عشق! يه توفيق حابتا مون مين! جے ہم اپی محبت کا زخم کہتے ہیں كى كے فاطر نازك كا آگيا ہے خيال جو تیرے جر میتر کا راز فاش کرے

کوئی گناه نبین، شوق دید و ذوقِ نظر نجو اینکہ فرصت نظارگی کو طُول نہ ہو

بلا ہو ہی سب گھے ہو، گر پھر دل رہا ہو مم بو، تم بو، آفت، بلا بو کی کے عم میں کوئی رو رہا ہو کوئی بردے سے حیب کر دیکھا ہو بناؤ، کیا تہارے دل یہ گذرے اگر کوئی حمہیں سا بے وفا ہو

کوئی یوں جھوم کے سر دینے کو متیار نہ ہو میں کہیں کا نہ رہوں تو جوطرف دار نہ ہو مرا انکار رے وصل کا انکار نہ ہو میں خطا وار، سید کار، کنه گار، مگر کس کو بخشے تری رحمت جو گنه گار نه ہو جھ کوسب کھ دیا اک بت نے ، مگر یہ کہہ کر سے تھے کو، اللہ کرے، کچھ بھی سزا وار نہ ہو! کچھ تجھائی بھی نہ دے، سطح بھی ہموار نہ ہو

حسن کے ہاتھ میں گر عشق کی تکوار نہ ہو ومل شایال نه رہے، ہجر سرا وار نه ہو میں بھی ہر حال کو اب ہجر بنا دوں تو سہی میں چلول عشق میں وہ راہ جوہوسب ہے الگ

آتشِ شوق جو بھڑ کی ہے، بھڑ کی ہی رہے مجھ کو اللہ کرے، تو مجھی سزا وار نہ ہو

بال كوكى نظر، رحمتِ سلطانِ مدينة! اے صل علی صورت سلطان مدید! اے طلعت حق، طلعت سلطان مدينہ!

اک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ تو مح ارل، آئينه حسن ازل بھی دامان نظر تنگ و فراوانی جلوه

تو مُلد ہے، تو جتب سلطان مدینہ اِ ديكهول ميل در دولت سلطان مديدً! صدقے ترے، اےصورت سلطان مدیند! دولت ہے کی دولت سلطان مدینہ! منجله ایک آیت سلطان بدید! شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ! اس أمتِ عاصى سے نہ مند پھير خدايا! نازك ہے بہت غيرتِ سلطانِ مديندًا وه سامنے ہیں حضرتِ سلطان مدینہ!

اے خاک مدینہ تری گلیوں کے تصدق ال طرح كه برسانس برمصروف عبادت اک نگ غم عشق بھی ہے منظر دید كونين كاعم، يادِ خدا، دردِ شفاعت اے عالم تکویں! ترے اسرار حقیقت ظاہر میں غریب الغرباء کھر بھی یہ عالم اے جان بلب آمدہ، بشیار، خردار

م کے ہم کو نہیں کام جگر! اور کی سے كافى ب بس اك نبت سلطان مينا

كس نے ديكھا ہے اس انداز وادا كا نقشہ؟ یہ قیامت کا سال ہے، وہ بلا کا نقشہ جم گيا ايك بُتِ ہوش ربا كا نقشہ ہائے ان شوخ نگاہوں میں حیا کا نقشہ آج جھکتی نظر آتی ہے جبین کونین ویکھنا یار کے نقش کف یا کا نقشہ

میری نظروں میں ہاک جانِ و فا کا نقشہ عشق میں فرقت و قربت ہیں برابر دونوں دل میں کھے بھی نہیں اب کفر محبت کے سوا تُو نے دیکھا ہی نہیں تجھ سے کہوں کیا زاہد؟ ول ميتر ہوتو كيا سير دو عالم كى ہوس اي نقشه ميں ہے كل ارض وساكا نقشه دل میں جب درد أشانور كاطوفال بھى أنما في ملى سامنے اك برق ادا كا نقشه

یاک رکھ، اشک ندامت سے بہر حال جگر دیکھنا ہے انہی آنکھوں سے خدا کا نقشہ

أف یه تی آزمائیال توب! تیری نازک کلائیال، توب!

م لے غریب جمعی مفلس سے نہیں لیکن زبان کے متعلق میرے نظریات دومروں سے بوی حد تک مخلف بیں۔ ( جگر )

ع سيملسل غزل يانظم ميري حيات معاشقة ك ايك اجم اور بهت عي درد انگيز واقعه علق ے۔ (کر)

أن كي الله! نوائيان، ول على ول مين الزائيان، توبيا صفائيال، -ظاہری وفائيان، توبيه! خودستائيان، ایی الله! وفائيان، أزلى موائيان، اعتنائيان، نوائيال، انتهائيان، زونمائيان،

لے بے دست و پاجس مفہوم میں مستعمل ہے، اس اعتبار پر میں نے اے ایک لفظ ہے تعبیر کیا ہے اور اس بنا پر مہتد بنالیما غلط نہیں سجھتا۔ ( مُکر )

نظرون نظرول میں سر گذشت فراق نحسن کی لہر پھر سے دوڑا کر پھر وہی چھم مست و جام بدست اس کی معجز نمائیاں، توبا پھر وہی تغمہ زائیاں، پھر وہی کے ادائیاں پهر ويې لَب، ويې تبسم ناز! مجر وہ اک بیخوری کے عالم میں ال کے باہم جُدائیاں، توبہا

اشد أن لا الله، اشد أن لا إله یه بھی مری رہ گذر، وہ بھی مری گردِ راہ عشق تمنّا نراد، اور تمنّا گناه اک مترنم سکوت، اک معبتم نگاه عشق سوكم كرده موش، عقل سوكم كرده راه فاصله یک قدم، دائره یک نگاه حسن تراب امان، عشق مراب يناه د کھے تو لے کر ذرا، آئینہ مہر و ماہ صح ازل در نفس، شام ابد در نگاه شوق سهی راه نما، عشق سهی خضر راه توڑ کے رکھ دول ابھی آئینہ مہر و ماہ

میکه نه زمان و مکال، یکه نه سفید ساه نخیه و نسرین و گل، انجم و خورشید و ماه عشق نظر آفریل اور نظر معصیت حاصل صد عرض عم، ماية صد عرض شوق کون جھ کو یا سکے، کس کو ہے یہ دستگاہ دور ازل تا ابد، یہ بھی کوئی سیر گاہ اس کے سوا اور کیا پیش کش کسن دوست ایک دھڑ کتا سادل، ایک لرزتی سی آہ قصهٔ ناز و نیاز، کیا کہیں ہوتا ہے ختم تو ہے خودی ناشناس، تھھ کو خدا سے غرض جاب ملك حبيب، پر مول ميل يول كام زن اینے بھی ساہیہ ہے چل نے کے رودوست میں ال کادیں تک گذر، جس کی جہاں تک سکت اس کی وہیں تک فکر، جس کی جہاں تک نگاہ چر کے دیکھوں اگر سینہ مستی عشق اے کہتو ناواقف مصلحت حسن وعشق (تطعه) اے که تونا محرم سر تواب و مناه ميرا مخيل جكر ! طائر جريل فكر

ميرا تصور جكر إ بكبل عنقا نگاه دري حقيقت سمجه، حاصل فرصت سمجه فرض محبت سمجه، معصيب كاه كاه

غرب عشق كر قبول، مسلك عاشقي نه ديكي محشر التجا تو بن، صورت ملتجي نه ديكي تحمد كو خدا كا واسط، تو مرى زندگى نه ديكي جسى كى حرجى شام مو،اس كى سيشى نه ديكي

ہو کے نارِ زندگ، حاصلِ زندگ نہ دکھے
سمع کو جب بجھا چکا، شمع کی روشی نہ دکھے
رازِ شکشگی سمجھ، رنگِ شکشگی نہ دکھے
پوچھ نہ روز مجتسب! تھوڑی ہی آج پی کے دکھے
نالہ نیم شب نہ سن ، آو سحر گہی نہ دکھے
نعمہ شوق گائے جا، حسن کی برجمی نہ دکھے
کام سے اپنے کام رکھ، بےخودی وخودی نہ دکھے
حسن پہ اپنے رحم کر، عشق کی سادگی نہ دکھے
دل جے جا ہے دکھیا، دکھے، جگر؟ وہی نہ دکھے

دل کومٹا کے عشق میں، دل کی طرف بھی نہ دکھ جان کو جب گھلا چکا، جان کی فکر ہی نہ کر ناضح کم نگاہ سے کون یہ کہہ کے سر کھپائے کس لئے جان دیے ہیں رند شراب ناب پر تجھ کو بھی اب سم ہے یہ، تیرے سم کا واسطہ ہوک رہے گاہم نوا، وہ بھی ترے ہی ساتھ ساتھ عشق ادا شناس مسن ، مسن ادا شناسِ عشق یہ می تری طرح بھی رُخ سے نقاب اکٹ نہ دے یہ دوز گار میں ہے کہی رائے عافیت فتنہ روز گار میں ہے کہی رائے عافیت

جلوهٔ آفاب بن، فراه میں روشی نه دیکھ
آگ د بی ہوئی نکال، آگ بھی ہوئی نه دیکھ
ایک جگہ تھی رنہ جا، غور سے تو بھی نه دیکھ
اس کی خوشی خوشی بھی، اپنی خوشی خوشی نه دیکھ
اس کی خوشی خوشی بھی، اپنی خوشی خوشی نه دیکھ
ان مگراس قدر کہ بس، ایک بی رُن جھی نه دیکھ
دیکھ کے ایک بار پھر بار دگر بھی نه دیکھ
عشق کا ہے یہ فیصلہ، آنکھ اُٹھا کے بھی نه دیکھ
اپنے سواکسی طرف آنکھ اُٹھا کے بھی نه دیکھ
سازی فغمسی بی کیا، سازی فغمسی نه دیکھ
رہر و منزل سلوک، اپنی طرف ابھی نه دیکھ
دیم و زندگی بنا، جلوهٔ زندگی نه دیکھ
اپنے کو زندگی بنا، جلوهٔ زندگی نه دیکھ
دست کرم بڑھائے جا، غیری دشمنی نه دیکھ

عشق فنا کا نام ہے، عشق میں زندگی نہ دیکھ شوق کو رہنما بنا، جو ہو چکا، بھی نہ دیکھ جلوہ رنگ رنگ کی، دیکھ، ہما ہمی نہ دیکھ شوق کا مرشدنہ پڑھ، عشق کی ہے بہی نہ دیکھ یہ تو نہیں کہ آنکھ کو دعوتِ ماسوا نہ دے دل کی نگی بڑھائے جا، تیز قدم اُٹھائے جا خسن کا ہے یہ مقتصیٰ ، دیکھ تو دیکھا ہی رہ خسن کا ہے یہ مقتصیٰ ، دیکھ تو دیکھا ہی رہ تو ہی کمال خسن ہے میں موت وحیات میں ہے صرف ایک قدم کا فاصلہ پہلے جہانِ رنگ ویو، تا یہ کمال دیکھ جا ہے ہیں ہے مرف ایک قدم کا فاصلہ ہے ہی عین دوئی، اپنی طرف ہے، اے میگر!

پاک رہتا ہے، دُور رہتا ہے؟ کب دل ناصبُور رہتا ہے؟ اب تو چہرے پہ نُور رہتا ہے دل میں اک رشک عُور رہتا ہے میں تو رکھوں ہزار پہلو میں! ہو گیا کیا مُرید نے زاہد؟ ا کو چھنا ہے یہ اُن نگاہوں سے عشق کیوں ناصبُور رہتا ہے؟ چھم ساقی کی خیر ہو، یا رب! بے پٹے ہی سرُور رہتا ہے عشق مرنے یہ بھی نہیں مُتا ہیہ تعلق ضرُور رہتا ہے وای آئیں، وہی ہوں میں، لیکن اب وُھوال وُور وُور رہتا ہے

سُن تو انے دل یہ برہی کیا ہے؟ آج کھے درد میں کی کیا ہے؟ د کھے لو! رنگِ رُوۓ ناکائ! یہ نہ پوچھو، کہ بے کسی کیا ہے اپنی ناکائ طلب کی فتم!! عین دریا ہے، نشکی کیا ہے ام محدود، زوح لامحدود پھر يہ اِک ربط يا جمي كيا ہے اے فلک! اب مجتبے تو دکھلادوں زور بازوئے بے کسی کیا ہے ہم نہیں جانتے محبت میں! رنج کیا چیز ہے، خوشی کیا ہے إك نفس خُلد، اك نغس دوزخ

کوئی پُوچھے یہ زندگی کیا ہے؟ 

اک شوق دید بے عدسب کچھ دکھارہا ہے کوئی نہ آرہا ہے، کوئی نہ جا رہا ہے عم عشق کے خزینے خوش خوش کھا رہا ہے اس ہاتھ کھو رہا ہے، اس ہاتھ یا رہا ہے آئکھیں بی ہوئی ہیں مخانة تصور اک مت آرہا ہے، اک مت جارہا ہے ہم کوکیااس سے مطلب، ناصح کوکیا شکایت میرا مٹانے والا مجھ کو مٹا رہا ہے معراج شوق کہتے یا حاصل تصور جس ست دیکھا ہوں، تو مسکرا رہا ہے منت گزار ہوں میں، اے عشق نا شکیا! ول تیرے نشروں سے تسکین یا رہا ہے أن كى وه آمد آمد، اينا يهال يه عالم اك رنگ آربا ب، إك رنگ جاربا ب

جب خسن وعشق دونوں رویا کریں گے جھے کو وہ بھی جگر زمانہ نزدیک آ رہا ہے **☆**—-☆----☆

أے حال و قال ہے واسطہ، نہ غرض مقام و قیام سے جے کوئی نسبت خاص ہو، ترے حسن برق خرام سے

مجھے دے رہے ہیں تعلیاں، وہ ہر ایک تازہ بیام سے بھی آکے مظر عام یر، بھی ہٹ کے مظر عام سے کہوں کیا؟ رہا جو مقابلہ، خطرات گام بہ گام سے سر بام عشق تمام تک، رو شوق نیم تمام سے نہ غرض کی ہے، نہ واسطہ، مجھے کام اینے بی کام سے تے ذکر ہے، تری فکرے تری یاد ہے، ترے نام ہے مرے ماقیا، مرے ماقیا کچے مرحیا، کچے مرحیا! تُو پلائے جا، تُو پلائے جا، ای چھم جام بہ جام سے ری صح عیش ہے کیا بلا؟ تجھے اے فلک! جو ہو حوصلا بھی کر لے آکے مقابلا، غم بجر یار کی شام سے مجھے یوں نہ خاک میں تُو ملا، میں اگرچہ ہوں ترانعشِ یا رے جلوے جلوے کی ہے بقاء مرے شوق نام بنام سے تری چشم ست کو کیا کہوں کہ نظر نظر ہے فسول فسول یہ تمام ہوش، یہ سب جنول، ای ایک گردش جام سے یہ کتاب ول کی ہیں آئیتی، میں بتاؤں کیا جو ہیں تسبتیں مرے تحدہ بائے دوام کو، رے نقش بائے خرام سے مجھے جامیے وہی ساقیا! جو برس چلے، جو چھک چلے ترے کسن شیشہ برست سے، تری چم بادہ بجام سے جو أشا ب درد، أشا كرے، كوئى خاك اس سے كلم كرے جے ضد ہوئس کے ذکر ہے، جے پڑ ہوعشق کے نام سے وہیں چھم کور پھڑک گئ، ابھی بی نہ تھی کہ بہک گئ مجھی کی بیک جو چھک گئی، کسی رند مت کے جام ہے او بزار عدر کے، گر ہمیں شک ہے اور بی کھ جگر! رے اضطراب نگاہ ہے، تری احتیاط کلام سے اب مرے سامنے تھرے تو گلتاں کوئی ہو چلا ہے مری صورت ہے تمایاں کوئی مُحْبِ ك ربتا ہے كہيں رازِ گلستال كوئى؟ في غنچ كى زبال سے ہے كل افشال كوئى

یردہ یاس میں ہے سلسلہ جنیاں کوئی ایک اک سائس میں جیسے ہو خرامال کوئی اپی ناکام محبت پہ ہے نازال کوئی جس نے دیکھا ہی نہ ہو جلوہ رقصال کوئی عرصة حشر ہے اور مست وغزل خوال كوئى سامنے آئے تو بے قید رگ جال کوئی أنبيس اشكول مين نه موحسن كاطوفال كوكي أوث لے آکے بہار چمن جال کوئی بردہ کل میں ہے، خود جاک کریال کوئی لے کے أو جائے ند، يه عالم امكال كوئى خون سے اینے بنائے جو گلستال کوئی منہب عشق میں ہے گفر نہ ایمال کوئی نظر آجاتا ہے جب جاک گریاں کوئی کیوں کرنے تجھ کو شریک غم ہجراں کوئی

اب اے وصل کے یا عم جرال کوئی اس طرح آج ہے محسوب رگ جال کوئی خرب آپ نے کیوں عنظ میں تور بدلے؟ کیا وہ نظروں کا مری حسن تلاظم مستمجھ شم ديوانكي شوق يهال بهي نه تهلي! عشق بھی رنگ تعتین کا اُٹھا دے بردہ بے حقیقت نہ سمجھ ناصح نادال ان کو شوق نے توڑ دیے وہ بھی جو باتی تھے قیود اور کیا جاہتی ہے، بلبلِ شوریدہ مزاج؟ یک بیک سامنے آیا نہ کرو بے یردہ فنے اس کے ہیں ہل سے ہیں، بہدیں اس ک نگہ یار کے مخصوص اشاروں کے سوا الله الله! مرے جوش جنوں کی لہریں جاہے تیرے تھؤرے بھی ایے میں گریز

ہائے وہ خسن کا انداز کہ جس وقت جگر عشق کے بھیس میں ہوتا ہے نمایاں کوئی

جوتیرے رخ یہ نہ حائل تجاب ناز رہے ہمیں وہ تھے کہ ترے رازدار راز رہ جواس طرح سے بھی نا آشنائے راز رہے بہت نہ سوز محبت نفس گدار رہے جوتھے ہے دور رہ، آشائے راز رہ وہ آج خود بھی گر شاملِ نماز رہے خروش نغمہ رہے یا سکوت ساز رہے . خدا کرے، شب فرقت ابھی دراز رے! میں کیا کروں، جو تراغم ہی جاں نواز رہے

نظر فروز رہے، سامعہ نواز رہے انے مجاز کہ وہ زینت مجاز رہے! كہاں جال حقیقت؟ كدهر مجاز رے؟ ہمیں دواب ہیں بو کھوئے ہوئے سے پھرتے ہیں اللي! ال ول راز آشا كو كيا كية؟ نفس کے بردے میں بھی ہے ای کاعکس جمال کھلا یہ راز تری جلوہ گاہِ قربت میں جبین سجده میں ایس مجھی تؤب تو بدھی رے سواتری محفل سے ہمیا غرض مجھ کو ری امانیت عم کا تو حق ادا کر لوں ترے بغیر تو جینا روا نہیں لیکن

## دراز دی قاتل، ابھی دراز رے جراحتی دل مبل کی رُوح تک پہنیں بیا مکم خاص ہے ساقی کا آج محفل میں جگر سا ایک بھی کافر نہ پاک باز رہے

فیاب ساز میں جیسے نوائے ساز رہے نفس نفس میں وہ خود ہی جونے نواز رہے بشر تو کیا، نه فرشتہ بھی یاک باز رہے ناز مند رے جھ سے بے نیاز رہے را خیال بھی کیوں شاملِ نماز رہے نگاہِ قبر رہے یا نگاہِ ناز رہے وہ کم نظر تھے جو بگانہ مجاز رے جبین و سجدہ میں کچھ بھی جو انتیاز رہے تمام عمر محبت کو جس پیر ناز رہے وہ یاک باز میں، اب جو یاک باز رے زمانه آج بی غرق شراب تها، زاید! کچھ اور دیر جو، وہ چشم نیم باز رہے

می اس طرح دہ میں بردہ مجاز رہے نہ کوئی راز رہا ہے، نہ کوئی راز رہے ری گلہ جو ای طرح گرم ناز رہے خطا معاف، کی اور کا تُو ذکر بی کیا جنون سجدہ کو کیا اہل ہوش سے مطلب؟ یہاں تو کام ہے اِک نشر توجہ سے محبت اصلِ حقیقت، محبت اصلِ مجاز جبین و سجدہ کی توہین ہے جبیں سائی ترے نار! عطا کر وہ اِک لطیف خلش نگاہ ناز سے چھلکا رہا ہے نے کوئی

دکھاؤں عشق کی خود داریاں جگر! میں بھی جو ایک بات یہ قائم غرور ناز رہے 

محے تم، جو مجھے یاک باز رہے دے یہ چھم مست ابھی نیم یاز رہنے دے ای طرح مڑہ ہائے دراز رہے دے نگاہِ ناز کو نشر نواز رہے دے ابھی یہ مظرِ راز و نیاز رہے دے خیال خاطر اہل نیاز رہے دے اشارة تكه ول نواز رہے دے

مِلا کے آنکھ نہ محروم ناز رہے دے میں اپنی جان تو قربان کر چکوں تھے پر ترے ہی شیوہ عاشق کشی کی تھھ کو قشم مٹا نہ سینہ عاشق سے زخ کمی جانب گلے سے تیخ ادا کو جُدا نہ کر قاتل! يہ تير ناز بين، أو شوق سے جلائے جا بنتل غزهٔ خول ريز بول، قصور معاف!

#### بھا نہ آتش نہاں کرم کے چھینٹوں سے ول جگر کو جسم گداز رہے وے

نہ چھٹر، او نگبر انتیاز! رہے دے خدا کرے، سر وامانِ ناز رہے وے مر، جومصلحت تحسن ناز رہے دے غرور خس کو، تاحد ناز رہے دے مجاز ہے تو پھر اس کو مجاز رہنے دے یہ جان ایک بلا نوش کی ہے، اے ساقی! نہ پھینک درد مے خانہ ساز، رہنے دے یہ میکدہ ہے، یہاں احراز رہے دے جوعشق ہی اسے عاشق نواز رہنے دے اے نہ آئینہ سمجھو، وہ اور بی شے ب جس آئینہ کو خود آئینہ ساز رہے دے

مجھے الاک فریب مجاز رہے دے یہ جان آج نکلی ہے جس کے قدموں پر میں رازِ عشق کو بیانہ جہاں رکھوں خدانے دی ہے بینعت تور کھاسے بے عیب یہ بات کیا کہ حقیقت وہی، مجاز وہی بيه خانقاه نهيس، ئي محى جا، ارے زامدا ازل ہے حس تو عاشق نواز ہے لیکن لُوا دے دولی کوئین اور میرے لئے ہی اِک تیسم عاجز نواز رہتے دے

> گذرتی ہے جو دل عشق یر، نہ یوچھ جگر یہ خاص راز محبت ہے، راز رہنے دے

ممکن بھی ہے، محال بھی ہے جانا ہوں، مرا خیال بھی ہے اور پھر یرسش مال بھی ہے شان بیتالی جمال مجمی اس کے فرصب خیال بھی ہے کچھ خوشی بھی ہے، کچھ ملال بھی ہے

حال مجمی، ماورائے حال مجمی ہے پھر بھی تجھ سے ہزار شکوے ہیں كرتے جاتے ہيں صاف عذر كرم دل کے ہر اضطراب نازک میں ہر ستم ہے کرم کے پردے میں اس ستم کی کوئی مثال بھی ہے یک نظر ہو کر دُور بنا نہ منزل دل ہے وصل بھی ہے، یہیں وصال بھی ہے چھائے جاتے ہیں درو دل بن کر ، اس بہ تاکید ضط حال بھی ہے خسن کے ہر جمال میں نہاں، میری رعنائی خیال بھی ہے دل کو برباد کرکے بیٹا ہوں

# لاکھ رسوا سہی جگر ، لیکن خوش نظر بھی ہے خوش خیال بھی ہے ۔

مهلت نه آرزو کی، فرصت نه جستی کی بن بن کے مث رہی ہے ہر شکل آرڈو کی سينے ميں اب سے يہلے اك بوند تھى لہوكى آئینہ رُو برو ہے، چوٹیں ہیں دو بدو کی اک بارجس نے دیکھا تا حشر آرزو کی کھیں نے جبتو کی، کچھاس نے جبتو کی وہ جھے کہدے ہیں، کول میری آرزوکی اس میں بھی یا رہا ہوں اِک شان جنتو کی يجانتا مول نظرين اس شوخ فتنه بوكي محسوس ہو چلی ہے جنبش رگ گلو کی ول بی کو بنت بنایا، ول بی سے گفتگو کی اے کاش! کوئی سُٹنا فریاد جبتی کی میں نے بہت چھیایا، اس کی نظر نہ پوکی تصور كلينيتا مُول إك حسن شعله مُو كي سو بار تجھ کو دیکھا، سو بار گفتگو کی این بی آرزو میں اپنی بی جبتو کی میں وہ موں ، تو نے ظالم! خودجس کی آرزو کی جب دل کو آ چلاعش، تاروں سے گفتگو کی عادت ک یو گئی ہے ظالم کو جبتو کی عاک قبائے گل کو حاجت نہیں رفو کی

كيا خاك سير يجيح وُنيائ رنگ ويو كي یہ حد آخری ہے عاشق کی جستو کی تم دل اے مجھ لو، یا جان آرزو کی الله شرم رکھ لے، تو میرے جنگ بوکی تو وه بهار تازه، دنیائے رنگ و نو کی طے منزلیں ہوئی ہیں یوں عشق و آرزو کی اب کیا جواب دُول میں، کوئی مجھے بتائے یہ رک جبتو بھی، کیا رک جبتو ہے پھر دلنوازیاں ہیں، پھر جارہ سازیاں ہیں بال نشر نوازش! اك اور بهي اشاره مایوں ہو کے پلٹیں جب ہرطرف سے نظریں ناکام جبتو سب فریاد کر رہے ہیں وہ ایک گوشتہ ول جس میں ہیں لا کھ شکوے آئے مرے مقابل جس کو ہو زعم حملیں عالم سے چھینے والے! معلوم تیرا چھینا پردہ جب اُٹھ گیا ہے، دیکھا یمی ہے اکثر بحرم بنا ہوا ہُوں، اور یہ بھی جانتا ہُوں راتیں گذارتے ہیں یوں بیسان فرقت دل خود بھی تک ہے اب،لیکن علاج اس کا عین شکتگی ہی کسن شکتگی ہے

تُوخوب جانتا ہے، اور جان و دل کے مالک! ہر حال میں جگرنے تیری ہی آرزو کی

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

بہک نہ جائے جو پی کر، وہ رِند بی کیا ہے؟ خبر نہیں کہ خودی کیا ہے، بیخودی کیا ہے؟ مری خوثی تو ہے سب پچھ، تری خوثی کیا ہے؟ کوئی بتائے، یہ انداز برہمی کیا ہے؟ یہ زندگی بی سے سجھ کہ زندگی کیا ہے؟ اُمید پر ہے بحروسہ، امید بی کیا ہے؟ فقیر ہوں، مرے ساقی کے گھر کمی کیا ہے؟ فقیر ہوں، مرے ساقی کے گھر کمی کیا ہے؟ یہ نے کئی ہے تو پھر شان ہے گئی کیا ہے؟
بس ایک سمت اُڑا جا رہا ہوں وحشت میں
میں زیرِ مرگ گوارا کروں کہ نظی زیست
لیوں پر موج تبتم، نگہ میں برق غضب
کے مجال کہ افتائے راز یار کرے
ستم کشانِ محبت سے کوئی پُوجھے تو
کہاں کی خافقہ و مسجد و کشت و بہشت
ہیہ درس میں نے لیا مکتبِ محبت سے

ای کے واسطے ئے بھی ہے، مےکثی بھی جگر خرنہیں جے ئے کیا ہے؟ ئے کشی کیا ہے؟

الی نگاہ ہے جھے دیکھا نہ کیجے مگر ایفا نہ کیجے مر جائے، یہ نگل گوارا نہ کیجے ممکن بھی ہو تو عرض تمنا نہ کیجے ممکن بھی ہو تو عرض تمنا نہ کیجے تازہ کوئی فسون تماشا نہ کیجے تازہ کوئی فسون تماشا نہ کیجے یا دیکھنے کی طرح سے دیکھا نہ کیجے یا دیکھنے کی طرح سے دیکھا نہ کیجے ہو تیری تمنا نہ کیجے کہ خون تمنا نہ کیجے کہ کے خوال تو پردا نہ کیجے کہ کے کہ کے خوال تو پردا نہ کیجے کہ کے خوال تو پردا نہ کیجے کے کہ کے خوال تو پردا نہ کیجے کہ کے کہ کے خوال تو پردا نہ کیجے کے کہ کے خوال تو پردا نہ کیجے کے کہ کے خوال تو پردا نہ کیجے کے کہ کے خوال تو پردا نہ کیجے کے کہ کے

ند څخ ن تسكين مضطرب كا مداوا ند يجيج محدود وصل شوق کی دُنیا نه کیجئے رعنائی خیال کو رُسوا نہ کیجئے كيا جائے، كب آه كى تاثير جاگ أُٹھے! كافى ہے آك نگاہ كرم التجا كے بعد مویٰ کی طرح کون نے لن ترانیاں؟ یا دیکھ کر نہ دیکھئے کچھ ماسوائے دوست دیوانہ کرکے دیجئے پھر مجھ کو اذب ہوش ماتم گسار کون ہے اب دل کی لاش بر؟ تاثیر شوق و پاس کا بردا ألث نه دے ہر خلوہ ہے بجائے خود اک دعوت نگاہ يُوں چشم شوق ديکھ ہي ليتي ہے کچھ نہ کچھ نفسيرِ خسن وعشق، عبر المصلحت نهيس

جوم رنگ واو ہے،جس ونغمہ ہے، جوانی ہے نظر کودل سے اور دل کونظر سے بد گمانی ہے یمی نقشہ، یمی انداز، الی بی جوانی ہے کی دن سے بہت براہم مزاج ناتوانی ہے بہت مدّت ہوئی، خاموش سازلن ترانی ہے سكوت شب كاسنانا عاب اورول كى كهانى ب ترے ہر درو میں بہال نشاط جاو دانی ہے بیمانا جو بھی ہے تیرے سواءاے دوست! فانی ہے محبت بی بجائے خود زبان بے زبانی ہے بہت جھ کوعزیز اُس دن سے اپنی زندگانی ہے وہ نازک طبع مہمال ہے، جنوں کی مہمانی ہے خُدا بخشے! دلِ مرعُوم کی زندہ نشانی ہے

محبت میں جدهر دیکھو، بہار جاوردانی ہے جنون عشق میں حاصل بدلطف زندگانی ہے ترے سر کی شم بخھ ساہی اِک محبوب ثانی ہے خدایا، خیر کرنا، نبض بیار محبت کی كى كوآج مجبور ترخم كربھى دے،اے دل! البي! بھيج دے ايے ميں اس جان تمنا كو مختجے اے عشق سینے سے لگاؤں دیدہ ودل ہے یہ بتلا اور کچھ تیرے سوا کونین میں بھی ہے نه کر آلودهٔ لفظ و بیال شرح محبت کو ترے خسن حیات افروز کود یکھا ہے جس دن سے اللی ،شرم تیرے ہاتھ ہے آ داب محفل کی! لئے پھرتا ہوں اک تصویر حسرت این آنکھوں میں انہیں آنسو مجھ کر یوں ندمٹی میں ملاء ظالم! پیام در دول ہے اور آتھوں کی زبانی ہے

رے جورملل ک متم، او أو چھنے والے! جگر کے حال پر تیرا کرم ہے، مہربانی ہے

اے بھی اپی طرح عالم آشنا کرتے ن کی چر جو ہوتی، تو ہم ف کرتے پھر اپنی شرح محبت جُدا جُدا کرتے ہم التجا جو نہ کرتے، وہ التجا کرتے یہ بہ رہے ہیں جو آنو، یونی بہا کرتے وگرنہ ول وہ کی کا پیند کیا کرتے دبن کوی بھی جو لیتے، نظر کو کیا کرتے بھی ادا ہی نہ ہوتی، اگر قضا کرتے محبوں کے فزانے لیا دیا کرتے تمہارے سامنے ہم بے نقاب کیا کرتے؟ جب آتے سامنے، اپنا ہی سامنا کرتے

جنونِ عشق کا اتنا تو حق ادا کرتے حیات دردسبی، پر بھی آہ کیا کرتے! تمام منظر ہتی کو ایک جا کرتے محبت اصل حقیقت ہے، اس کو کیا کرتے؟ وہ بنس رہے ہیں مرے حال یر، بنسا کرتے نہ تھا پند کہ محروم التجا کرتے یہ کیا مجال کہ ہم ترک التجا کرتے نمازِ عشق یہاں ہے نفس نفس جاری یقیں کرو کہ تہاری جگہ جو ہم ہوتے دل ایک شاید معنی سبی، گر پر مجی عجاب نے انہیں رکھا تجاب میں، ورنہ وہ عرضِ شوق پر، اے کاش! اور کچھ نہ سبی نگاہ نیجی کئے بمسکرا دیا کرتے نہ انتہا ہے، نہ کچھ ابتدا محبت کی جو انتہا کوئی ہوتی تو ابتدا کرتے نہیں جو وصل میتر، نصیب ہجر تو ہے ہم اتنے فرق کا اُن سے ملال کیا کرتے

كاش! مُسنِ ياركو، بهم مُسن بن كر ديكھتے تم نظر آتے ہمیں، ہم کوئی منظر دیکھتے ہم سے ہوسکتا تو ہم ان کو برابر و مکھتے ورند ہم تو تھ سے بھی تھ کو چھیا کر دیکھتے پرسواساغر کے سب کچھ غرق ساغرد مکھتے مكراكر ويكين ، پر مكراكر ويكين وميمية بهي بم اگر اس كوتو كيوكر ديكية؟ چثم ساتی دیکه کر کیا جام و ساغر دیکھتے؟ تم اگر صورت دکھاتے ، جان دے کرد مکھتے ؟ ميكدے ميں اہتمام جام و ساغر ديكھتے ایک دن تو ہم انہیں اینے میں آ کر دیکھتے کاش اک دن مجراہے گنتاخ بن کر دیکھتے ہوش اُڑ جاتے، اگر شیشے سے باہر دیکھتے

عشق کی حدے نکلتے، پھر یہ مظرد کھتے غنچه و گل د یکھتے، یا ماہ و اخر د یکھتے دُور جا کر و مکھتے، نزدیک آ کر و مکھتے فطرت مجور پر قابو ہی کھے چلا نہیں بھروہی صرت ہے ساقی بھرای انداز ہے میرے پُپ رہنے یہ کیادہ بازرہتے، چھیڑے عشق سرتا يا نظر، نازك مزاج حسن دوست مل گئیں نظروں سے نظریں ، اور مل کررہ گئیں تشدگان دید جلوہ میں ہمیں سمجھا ہے کیا؟ مرمنااک بات برکس آن ہے، کس شان ہے ہے اگرایے میں ہوتے، دل کے تیور دیکھتے زلید معدسیں ہے اور اک ٹوٹا سا ظرف وائے محروی قسمت! رہ گئی حسرت یہی الے وہ چرہ اور اس میں وہ تریق بحلیاں دم نجود بین حفرت زاید میمین تک دیکھ کر

یا مذاق دید کی تهت نه لیت، اے جگر! يا مجمم ول، مرايا آنكم بن كر ديكھتے!

دل إدهر موتا ہے ظالم ند أدهر موتا ہے لوگ کہتے ہیں دُعاؤں میں اثر ہوتا ہے اب نظر کے لئے کیا علم نظر ہوتا ہے؟ م کھ أدهر سے بھی تقاضائے نظر ہوتا ہے وہ جو مخصوص اِک انداز نظر ہوتا ہے

کیا برابر کا محبت میں اثر ہوتا ہے؟ ہم نے کیا کچھ نہ کیا، دیدہ وول کی خاطر؟ دل تو یوں ول سے طایا کہ نہ رکھا میرا میں گنبگار جنول، میں نے یہ مانا، کیکن تونے دیکھا ہی نہیں، تھے سے کہوں کیا ناصح

# کون دیکھے اسے بیتاب محبت، اے دل! تو وہ نالے ہی نہ کر، جن میں اثر ہوتا ہے

ستم ایجاد کرتے ہو، کرم ایجاد ہوتا ہے
"ہم اُس کے ہیں جوہم پر ہر طرح برباد ہوتا ہے
بناؤں کیا، جو میرا عالم فریاد ہوتا ہے
کہ نظریں قید ہوتی ہیں تو دل آزاد ہوتا ہے
اُدھر آباد ہوتا ہے، ادھر برباد ہوتا ہے
ہوخود آزاد، جس کا ہر نفس آزاد ہوتا ہے
جوخود آزاد، جس کا ہر نفس آزاد ہوتا ہے
نبای خوشی سے ایسا بھی کچھ ارشاد ہوتا ہے
کوئی اپنی خوشی سے خانماں برباد ہوتا ہے
گر وہ شرم آزادی ہے بھی آزاد ہوتا ہے
گر وہ شرم آزادی ہے بھی آزاد ہوتا ہے
گر وہ شرم آزادی ہے بھی آزاد ہوتا ہے

خوشا بیداد! خون حسرت بیداد ہوتا ہے بظاہر کچھ نہیں کہتے گر ارشاد ہوتا ہے مرے ناشاد ہوتا ہے مرے ناشاد ہوتا ہے مرے ناشاد ہوتا ہے ہی ہے راز آزادی، جہاں تک یاد ہوتا ہے دل عاشق بھی کیا مجموعہ اضداد ہوتا ہے وہ ہر اک واقعہ جو صورت افقاد ہوتا ہے بیدا، اک وہ آدم زاد ہوتا ہے بیدا، اک وہ آدم زاد ہوتا ہے نگاہیں کیا کہ پہروں دل بھی واقف ہونہیں سکتا تمہیں ہوطعنزن مجھ پر مہیں انصاف ہے کہدو تمہیں ہوطعنزن مجھ پر مہیں انصاف ہے کہدو سے میدا ازاد کو مطلب؟ سے بی ایندی سے کیا آزاد کو مطلب؟ سے ایسا تری تصویر کا عالم سے بھی ایسا تری تصویر کا عالم سے بھی ایسا تری تصویر کا عالم

کوئی حد ہی نہیں شاید محبت کے فسانے کی! سناتا جا رہا ہے، جس کو جتنا یاد ہوتا ہے

اب تو جومهر ہاں ہے، دل مہر ہاں نہیں ہے شاید مرے دہن میں میری زباں نہیں ہے دُنیا مری نظر میں اب تک جواں نہیں ہے لیعنی جہاں ابھی تھی، دُنیا دہاں نہیں ہے ظاہر میں دیکھتے تو کوئی نشاں نہیں ہے کہتے ہیں عشق جس کو میری زباں نہیں ہے عینِ مشاہرہ ہے، دہم و گماں نہیں ہے یوں بھی میجے ، تو حاصل آرام جال نہیں ہے جو داستاں ہے اپنی، افسانہ ہے کسی کا ہاں اے جمال جاتاں! اک اور بھی تحلی میر لحظہ کہہ رہا ہے، یہ انقلابِ فطرت دل کی جراحتوں کو پچھ دل ہی جانتا ہے شاید تری نظر سے کچھ راز دل سجھ لوں جو پچھ میں دیکھا ہوں، میری نظر سے دیکھو

تیرے کرم کے صدقے ،کر لے ستم بھی شامل دل شاد مال ہے لیکن غم شاد مال نہیں ہے کئے سے کی سے کی سے کی سے کیا یمی نغمہ یمی فریاد، یمی یاد بھی ہے مجرم شوق بھی ہے مزم فریاد بھی ہے بائے کیا چیز مراعشق خدا داد بھی ہے! ہر وہ ناچیز سا ذرہ جے تم ریکھتے ہو اس کوس لوتو بینغر بھی ہے، فریاد بھی ہے صبح کا وقت بھی ہے، خاطرِ ناشاد بھی ہے

دل ر عشق میں ناشاد بھی ہے، شاد بھی ہے اب بھی کیا دل کو نہ مجھو کے سزا وار سزا تم میری آنکھ سے دیکھوتو سے دنیائے جمال تم جوایے میں طلے آؤ تو رولوں دم جر

اب كهال، آه، مجھے فرصت يك لحظ جكر ؟ سینہ عشق بھی ہے، نشتر فریاد بھی ہے

احمان ہے اس کا جو مجھے جھے سے ملا دے بخور نہ بن خس کو بخور بنا دے تو جاہے تو اے جلوہ اعجاز محبت تصویر کو تصویر کا دیوانہ بنا دے تُونسن ب، مين عشق بول، تُو جال ب مين جم اے جان دو عالم! ترے عالم كے تصدق اپنا جو بنايا ہے، تو اپنا سا بنا دے

وہ کون ہے ایبا کہ زی شکل دکھا دے ہاں، جذب عم عشق کی تاثیر دکھا دے

جنت میں بھی ایبا تو نہ ہو گا گل خنداں اے زخم جگر! نیت قاتل کو دُعا دے 

وفول جہل کی سریں حاصل ہیں سب مہیں ہے یدرازس رہے ہیں اک موت تاشیں سے فوج ہیں ہم جہل پر، انجری کے پھروہیں سے خونِ وفائے بسمل، جرم نگاہِ قاتل ظاہر تو ہر جگہ ہے، ثابت نہیں کہیں ہے ال جمم خلک ہے تم چھیڑیں تو کررہے ہو تو ہے نہ موج کوئی دریائے آسیں ہے انکار اور ال پر اصرار، وہ بھی چیم تم جھ کو چاہتے ہو، ثابت ہوا مہیں سے اب کیا بناؤں کیا کیا عالم گزر رہے ہیں! میرے دل جزیں پر، میرے دل جزیں ہے

كيول دُوربث كے جائيں بم دل كى مرزيس

یوں آج مل رہا ہے جان جگر سے کوئی! جس طرح مل رہا ہو کوئی حسین، حسیس سے

جب تک شاب عشق ممل شاب ہے یانی بھی ہے شراب، ہوا بھی شراب ہے

اے کس یارشم، سرکیا انقلاب ہے تھے سے زیادہ درد ترا کامیاب ہے

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

وہ کس قبر ہے، وہ محبت عذاب ہے اس کا بس ایک جوش محبت جواب ہے تیری نوازشیں، کہ زمانہ خراب ہے مانا کہ چشم شوق بہت ہے جاب ہے میرا جواب ہے ہیں اجواب ہے ہیں اجواب ہے جس تشدلب کے ہاتھ میں جام شراب ہے جو میہ نہ شن سکے کہ زمانہ خراب ہے خواب ہے طالم!!شراب ہے،ادے ظالم!!شراب ہے اس کے انتقام کامیاب ہے جو ذرہ جس جگہ ہے، وہیں آفاب ہے حو ذرہ جس جگہ ہے، وہیں آفاب ہے کھر بھی ترا شاب، ترای شاب ہے کھر بھی ترا شاب، ترای شاب ہے میری نظر سے اس کی نظر کامیاب ہے میں ہوں، خیال یار ہے، چشم پُرآب ہے میں ہوں، خیال یار ہے، چشم پُرآب ہے

جو خود نہ زندگی ہو نہ پیغامِ زندگ!

عاشق کی بے دلی کی تغافل نہیں جواب

تیری عنایتیں کہ نہیں نذرِ جال قبول

اے کسن! اپنی حوصلہ افزائیاں تو دیکھ

میں عشق بے پناہ ہوں، تم کسن بے پناہ

مین عشق بے بناہ کی رو داد کیا کہوں؟

اُس سے دل تباہ کی رو داد کیا کہوں؟

اُس نے در ود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں

اپنے حد ود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں

وہ لاکھ سامنے ہوں گر اس کا کیا علاج؟

میری نگاہِ شوق بھی کچھ نہیں، گر

میری نگاہِ شوق بھی کے نہیا کیا علاج؟

میں اس کا آئینہ ہوں، وہ ہے میرا آئینہ

میں اس کا آئینہ ہوں، وہ ہے میرا آئینہ

میں اس کا آئینہ ہوں، وہ ہے میرا آئینہ

میں اس کا آئینہ ہوں، وہ ہے میرا آئینہ

میں اس کا آئینہ ہوں، وہ ہے میرا آئینہ

میں اس کا آئینہ ہوں، وہ ہے میرا آئینہ

میں اس کا آئینہ ہوں، وہ ہے میرا آئینہ

میں اس کا آئینہ ہوں، وہ ہے میرا آئینہ

میں اس کا آئینہ ہوں، وہ ہے میرا آئینہ

سرمائيَ فراقِ جَكْرَ ! آه کچھ نه لوچھ اک جان ہے سواپنے لئے خود عذاب ہے

جس حال میں ہوں، اب مجھے افسوں ہیں ہے سجدہ وہی سجدہ ہے کہ جو نگ جبیں ہے وہ دل بھی حسیس، اس کی محبت بھی حسیس ہے لیکن میں کیا کرول، مجھے فرصت بی نہیں ہے اور اس پہر یہ بردہ ہے کہ بردہ بی نہیں ہے پوچھو تو کہیں بھی نہیں، دیکھو تو یہیں ہے عاشق وہی عاشق ہے، جو بجو رنہیں ہے تو دیکھ لے، جو چیز جہاں برتھی، وہیں ہے ہرسانس کے ساتھ آئ اک آواز حزیں ہے ہرسانس کے ساتھ آئ اک آواز حزیں ہے آواز جہاں دو اُسے، وہ شوخ وہیں ہے سنتا ہوں کہ ہر حال ہیں وہ دل کے قری ہے

زاہد گر اس رمز سے آگاہ نہیں ہے

جس دل میں تری یاد ہے، تو صدر نشیں ہے

وہ آئے ہیں، اسے دل! ترے کہنے کا یقیں ہے

جس رنگ میں دیکھواسے، وہ پر دہ نشیں ہے

ہر ایک مکال میں کوئی اس طرح کمیں ہے

زد یک ہو یا دُور، جہاں تم ہو وہیں ہے

یہ دل ہے ترا دل، مجھے کیا تاہب تقرف

میری ہی طرح وہ بھی نہ ہو ہجر میں بیتاب

اس طرح نہ ہوگا کوئی عاشق بھی تو یابند

مجھ سے کوئی یو چھے ترے ملنے کی ادائیں دُنیا تو یہ کہتی ہے کہ مکن بی نہیں ہے کیادوق ہے کیاشوق ہے کیاربط ہے کیاضبط سجدہ ہے جبیں میں، بھی جدہ میں جبیں ہے ہر کھلہ نیا جلوہ، نئ آن، نئ شان میری عکم شوق بھی، کیا شوخ حسیس ہے! میں بے اثر جذب محبت سبی، لیکن کیا کم ہے، وہ میرے لئے بیتاب نہیں ہے میں اور ترے بچر جفا کار کے صدقے اس بات یہ جیتا ہوں کہ مرنے کا یقیں ہے معلوم ہیں اس سحر نگاری کے کرشے! دنیا میرے نزدیک جوہے بھی، تونہیں ہے ال بزم حقیقت کی حقیقت میں کہوں کیا؟ نغموں کا تظام تو ہے، آواز نہیں ہے

كس كس سے ترب عشق ميں دائن كو چھواؤں؟ کوئین ہے اور ایک مری جان حزیں ہے 

رئے کر انہیں رئیا رہا ہے قیامت پہ قیامت ڈھا رہا ہے عجب عالم ما دل پر چھا رہا ہے حیں جے کوئی شرا رہا ہے یہ کیا دل پہ عالم چھا رہا ہے کہ تھ سے ال کے بھی تھبرا رہا ہے نگاہوں سے نگاہیں او ربی ہیں (قطعہ) مزے درد محبت یا رہا ہے بیام شوق کا اب ہوچھا کیا! برابر آ رہا ہے، جا رہا ہے وہ زُلفیں دوش پر مجھری ہوئی ہیں جہانِ آرزو، تھڑا رہا ہے گلے مل کر وہ رفصت ہو رہے ہیں محبت کا زمانہ آ رہا ہے وہ کھے دل کو مرے سمجھا رہے ہیں کھ اُن کو دل مرا سمجھا رہا ہے وہ خود سکین خاطر کر رہے ہیں گر ول ہے کہ ڈوبا جا رہا ہے ازل ای سے چمن بند محبت (قطعہ) یمی نیرنگیاں دکھا رہا ہے کلی کوئی جہاں یر کھل رہی ہے وہیں اک کھول بھی مُرجما رہا ہے **☆**— ☆ — ☆

طبیعت ہے کہ تھیری جا رہی ہے زمانہ ہے کہ گورا جا رہا ہے تیتم سا لیوں پر آ رہا ہے مری زوداد عم وہ سن رہے بین تبطل بیٹھیں حریفانِ شہادت زباں پر تام قاتل آ رہا ہے غم دل كو خُدا آباد ركع! نٹاط سرمدی برسا رہا ہے ہر اک یردہ اُٹھایا جا رہا ہے الله ب آج اذن بارياني!!

#### جگر ہی کا نہ ہوا فسانہ کوئی در و دیوار کو حال آ رہا ہے شھر ہیں۔

دل کو جب دل ہے راہ ہوتی ہے آہ ہوتی ہے، واہ ہوتی ہے جو بجائے خود، آہ ہوتی ہے ہائے وہ کیا نگاہ ہوتی ہے میرے مم خانۂ مصیبت کی جاندنی بھی میاہ ہوتی ہے اک نظر دل کی سمت دکھے تو لو کیسی دُنیا تباہ ہوتی ہے کسن جاناں کی منزلوں کو نہ پُوچھ ہر نفس ایک راہ ہوتی ہے کیا خبر تھی کہ عشق کے ہاتھوں (قطعہ) ایسی حالیت تباہ ہوتی ہے سانس لیتا ہوں، دم اُبھتا ہے بات کرتا ہوں، آہ ہوتی ہے سانس لیتا ہوں، دم اُبھتا ہے بات کرتا ہوں، آہ ہوتی ہے

<u>--</u>☆-جو اُل دی ہے صفیں کی صفیں اک ہوتی ونيا تباه هوتی یوں نہ یردہ کرو خدا کے لئے وقفه موش عشق، آه، ند پوچه! كاه كاه يوتى 09 م بہت ما مراب سیات ہر ہے اِک مقام عشق جہاں ہر مربانے کوئے ہیں اور یہاں رضت ہوتی میلی نگاہ ہوتی ہے ایک ایبا بھی وقت ہوتا ہے آه جوتي سے یوچھو، تو عشق کی بھی نگاہ سخت کافر نگاہ ہوتی

کو جمعی جو رنگ دیتی ہے ایک سادہ نگاہ ہوتی درد ہے وجہ کو نہ چھٹر جگر!  $x = \frac{1}{2}$  گاہ گاہ ہوتی ہے  $x = \frac{1}{2}$ 

ٹونے جو جاہا کیا،اے یارا جو جاہے کرے شوخی طرز تیاک بار، جو جاہے کرے حشرتک اب عاشقِ نا جار جو جاہے کرے آپ کی بید حسرتِ دیدار جو جاہے کرے آپ کی بید حسرتِ دیدار جو جاہے کرے خار کو گل اور گل کو خار جو چاہے کرے مت، بیخود، عاقل وہشیار، جو چاہے کریے اس نے بیہ کہہ کر دیا دل کو فریب جستی تھا ابھی جلوہ، ابھی پردہ، ابھی پچھ بھی نہیں ہر حقیقت محسن کی ہے، بے نیاز اعتراف اب کوئی اقرار یا انکار، جو چاہے کرے ملہ ملہ ملہ ہے۔

عشق کی چوٹ چل ہی جاتی ہے آہ دل سے نکل ہی جاتی ہے نوب رولے فراق میں اے دل کچھ طبیعت سنجل ہی جاتی ہے فطرت عشق لاکھ پتھر ہو اک نہ اک دن پکھل ہی جاتی ہے موج خوں ہو کر موج بادہ ناب جوش کھا کر اچھل ہی جاتی ہے موج خوں ہو کر موج بادہ ناب چوش کھا کر اچھل ہی جاتی ہے ہم سے ایسی چلی، کہ بس توبہ!

کیابتا کیں عشق ظالم کیا قیامت ڈھائے ہے یہ جھے او، جیسے دل سینے سے نکلا جائے ہے جب نہیں تم تو تھور بھی تمہارا کیا ضرور؟

ہائے، وہ عالم نہ پوچھو اضطراب عشق کا کید بیک جس دت کھی کھی ہوتی ساآ جائے ہے ا

کن کہتے ہیں جلول کی بیہ کثرت نظر آئی اللہ کو اللہ کی صورت نظر آئی جب دل پہنظر کی، تری صورت نظر آئی آغوش محبت میں محبت نظر آئی جب دل پہنظر کی، تری محفل میں کوئی اور بھی جلوہ

مجھ کو تو مجت ہی مجت نظر آئی

4-4-4

ہراک سے بیگانہ بن رہے ہیں، کمی کی جانب نظر نہیں ہے

خروہ رکھتے ہیں اس طرح سے کہ جیسے کوئی خرنہیں ہے

فراق بھی ہے، وصال بھی ہے، ہر ایک لحظہ، ہر ایک ساعت

فراق کیا ہے، وصال کیا ہے؟ جو کوئی پُوچھے، خرنہیں ہے

تجے نہیں مجھ سے رابطہ اصلاً، یہ میں نے مانا، مگر یہ بتلا

مرے تصور میں کیوں ہے ایا، تری توجہ اگر نہیں ہے

مری میہ متی، مری میہ طاقت، کہ تیر دل دوز عشق روکوں مری طرف سے یہ کون ہے چر، جو خود وہ سینہ سرنہیں ہے شاب ميش، جال ميش، خيال ميش، نگاه ميش! خر وہ رکھیں کے کیا کی کی؟ انہیں خود اپنی خرنہیں ہے

نہ جانے کونسا عالم وکھا دیا تو نے يراغ مان ركه كر بجها ديا أو نے تمام شکرو شکایت بنا دیا تُو نے فنائے عشق کو رنگ بھا دیا تُو نے کیات و موت کو کیجا دکھا دیا تُو نے كه ميرى ذات سے اپنا با ديا تو نے یہ کیا کیا، کہ عطا کر کے عشق لامحدود مجھے حریف مقابل بنا دیا تو نے نفس نفس کو مرے جگمگا دیا تو نے اس ایک درد کو پھر دل بنا دیا تو نے ورا سکون ہوا، گدگدا دیا تو نے

نظر سے نسن دو عالم گرا دیا تو نے كمال خسن كا عالم دكھا ديا تو نے جواب حسن طلب اور كيا ديا أو في بزار جان گرای فدا بای نست! جمال محسن کی بلکی می لیر دوڑا کر!! بزار ول كو منا كر، ديا مجھے اك درد خوشا وہ درد محبت، زے وہ دل کہ جے!

ہر ایک دل کو عطا کرکے مدعائے حیات جگر کو اک ول بے معا دیا تو نے

ڈر رہا ہوں کہ وہ سفّاک ادھر دیکھ نہ لے اب و خلوت من محى الفتى بين چرے سفاب ور يہ ہے كوئى بس بردة در د كھ نہ لے عاشقوں کی مگیر شوق کہیں تھکتی ہے! ویکھتے ہی رہیں اس کو وہ اگر دیکھ نہ لے اب نظر خاک أفحے، عزم نظر کے ہمراہ دل دھڑ کتا ہے کہ وہ شوخ إدهر د مجھ ند لے

شوق گتاخ کا چرے پر اثر دیکھ نہ لے

مل أوال جهنے كمدة كرياب ضد باكيس كن كوعشق كى صورت ميں جگر ديكھ ندلے 

ساقی غیب پھر اس جام کو بھر دیتا ہے مست ہو جاتا ہے، بیخود مجھے کر دیتا ہے ۔ درد اُٹھ کر تری آمد کی خبر دیتا ہے آج پھر خون ہر اک زخم جگر دیتا ہے

دل کو اشکوں سے جو خالی کوئی کر دیتا ہے أو في الح جود على وه مراوث كا

### و کھے سکتا نہیں، ساتی مری محروی کو جام خالی نہیں ہوتا ہے کہ بھر دیتا ہے

تگاہ شوق ظالم! نارسائوں بھی ہے اور یوں بھی كم منشائ نكاه عشوه زاء يُول بهى ب، اور يُول بهى

وہ کافرآشنا، تا آشنا، یوں بھی ہے، اور یوں بھی ماری ابتدا تا انتہا، یوں بھی ہے، اور یوں بھی تعجب كيا؟ الرسم وفائوں بھى ہے، اور يُول بھى كمسن وعشق كا ہرمسئلديوں بھى ہے، اور يُول بھى كبيل ذرة ، كبيل صحرا، كبيل قطره ، كبيل دريا محبت ادراس كاسلسله و بهي ب،ادريول بهي وہ جھے یو چھتے ہیں، ایک مقصد میری ستی کا بناؤں کیا کہ میرامد عادوں بھی ہے، اور اول بھی ہمان ہے کیا کہیں؟ وہ جانین اُن کی صلحت جانے ہمارا حال دل تو برطلا اُوں بھی ہے، اور اُول بھی نه بالينا ترا آسال في نه كلو دينا ترامكن مصيبت من بيجان بتلايل بهي بهدول بهي لگا دے آگ، اور برق تحلی! دیکھتی کیا ہے؟ اللي إكس طرح عقل وجنون كوايك جاكرلون؟ مجازی سے جگر کہدو! ارے اوعقل کے دشمن مقر ہویا کوئی منکر، خداؤں بھی ہے، اور یول بھی

بزار بار نگ کی، گر مجھی نہ ہوئی وه زندگی تو محبت کی زندگی نه بهوئی بس ایک بار ہوئی اور پھر بھی نہ ہوئی بهت بخار أشفى، آنكه عبنى نه بوكى اب اس کے بعد ملاقات پھر ہوئی نہ ہوئی ہزار طرح سے چاہا، برابری نہ ہوئی قبول حضرت سلطان ہوئی ہوئی نہ ہوئی پھر الیمی چشم توجہ ہوئی ہوئی نہ ہوئی اس اہتمام یہ بھی شرح عاشقی نہ ہوئی خیال یار سے بھی کھ شکفتگی نہ ہوئی اڏيتول مين نه موني تھي کچھ کي، نه موئي شریک حال جہاں میری بیخودی نہ ہوئی

ترے جمال حقیقت کی تاب بی نہ ہوئی رى خوشى سے اگر عم ميں بھى خوشى نہ موكى کہاں وہ شوخ، ملاقات خود سے بھی ہوئی وہ ہم ہیں اہل محبت کہ جان سے، دل سے تفهر تفهر، دل بيتاب، بيار تو كر لول میرے خیال سے بھی آو! مجھ کو بُعد رہا ہم اپنی رندی و طاعت پیرخاک تاز کریں! كوئى بردهے نه برھے ہم تو جان ديتے بي تمام حرف و حکایت، تمام دیده و دل ضردہ خاطری عشق، اے ، معاذ اللہ! تری نگاہ کرم کو بھی آزما دیکھا کی کی ست نگاہی نے ہاتھ تھام لیا

مستع موجب سے بہاں مج وشام بی نہ ہوئی بڑے بروں سے محبت میں کافری نہ ہوئی كهم نے آوتو كى، أن سے آه بھى نہ ہوكى خیال یار، سلاست مجھے خدا رکھ! ترے بغیر بھی گھر میں روشی نہ ہوئی

صبا! یہ اُن سے ہارا پیام کہد دینا وه کچه سبی نه سبی، چر بھی زامد نادال ادھر سے بھی ہے سوا کھ اُدھر کی بخوری

كئے تھے ہم بھى جگر جلوه گاہ جاناں ميں وہ پوچھتے ہی رہے، ہم سے بات بھی شہوئی

اور جاہیں کہ چھیا لیں تو چھیائے نہ بے سر جھائے نہ ہے، آنکہ اٹھائے نہ ہے یہ سمجھ لو کہ غم عشق کی جکیل ہوئی ہوئی ہوٹ میں آئے بھی جب ہوٹ میں آئے نہ بنے کسی قدر کسن بھی جمور کشاکش ہے کہ آہ منہ چھپائے نیر بنے ، سامنے آئے نہ بنے

زخم وہ دل یہ لگا ہے کہ دکھائے نہ بے ہائے پیچارگی عشق کی اس محفل میں

بائے وہ عالم پر شوق کہ جس وقت جگر أس كى تصور بھى سينے سے لگائے نہ بے

سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے پھر وہی ظالم مظلوم نما آتی ہے ان جفاؤں سے تو خوشبوئے وفا آتی ہے زیست بن بن کے میرے فق میں قضا آتی ہے یاں بی سے کوئی بیتاب صدا آتی ہے نہ جفا آتی ہے جس کو نہ وفا آتی ہے

یادِ جانال بھی عجب زوح فزا آئی ہے میری جانب نگ ہوش زبا آتی ہے جا بھی، اے ناصح نادان! نہ کر اس کو بدنام مرك تاكام محبت! ميري تقفير معاف نہیں معلوم، وہ خود ہیں کہ محبت اُن کی میں تو اس سادگی حسن یہ اس کے صدیے

اع كيا چيز ب يه تكمله خس وشاب! ائی صورت سے بھی اب اُن کو حیا آتی ہے

جوتمناول نفلی، پھرجود مکھا،ول میں ہے میں سے مجھادسعت کونین میرے دل میں ہے آج عاصل کی می و ت سعی لاحاصل میں ہے اک سکون متقل بھی اضطراب دل میں ہے

کون میہ جانِ تمنا عشق کی منزل میں ہے وہ کچھال صورت سے آئے جلوہ دکھاتے ہوئے شاید اُٹھنے ہی کو ہے پردہ رُخِ مقصود سے اے میں قرباں! واہ کیا کہنا ترا اعجازِ عشق!

جس کی رُو داد ممل دامن قائل میں ہے أنه كيا، آخر محبت كالمجي يرده أنه كيا ابنير، دلين صرت، ندأن كي دل يرب كياكبين خون دوعالم ي كلي المجمعي إلى خون كل كى حرارت ججر قاتل مين ب میں ہواجب سے غربین موج طوفال خیز عشق ڈوب مرنے کی حمقا سینہ ساحل میں ہے و یکھے کرتی ہے کیا کیا ان کی نظروں میں حقیر یہ جوظالم، اک لہوکی نونداب تک ول میں ہے

ال شہید ناز کے کیا خوبہا کا پُوچھنا

بیخو دی، منزل ہے بھی کوسوں نکل آئی جگر جبتح آوارہ اب تک جادہ منزل میں ہے

نازک ترے مریض محبت کا حال ہے دن کٹ گیا تو رات کا کثنا محال ہے ول تھا ترے خیال سے پہلے چن چن اب بھی روش روش ہے، گر یائمال ہے م بخت اس جون محبت کو کیا کرول؟ میرا خیال ہے نہ تہارا خیال ہے

آئے زبال یہ راز محبت، محال ہے محم سے مجھے عزیز تمہارا خیال ہے

آتکھیں تو کھول، سر تو اُٹھا، دیکھ تو ذرا ك سے، جكر ، وہ جاندسا چرہ نڈھال ہے 

یمی خور چثم و دل، لفظ و بیاں ہے جہال میں ہول، وہیں اب آشیال ہے كہ ہم ال سے، وہ ہم سے بد كمال ہے خُدا جانے، تیری غیرت کہاں ہے جہال ہم یاؤل رکھ دیں، آسال ہے کہال ہے، اور مرے یوسف کہاں ہے؟ یہاں ہر شے جوال ہے، جاودال ہے بكد الله كه ول آتش بحال ہے زبان شوق و گلبانگ فغال ہے اہیں اپ پر اب میرا گال ہے اب ای جمی جمیں جرات کہاں ہے؟ عبادت گاہ جان عاشقال ہے

محبت آپ اپی ترجمال ہے تگاہوں میں بہار جاوداں ہے محبت دونوں جانب مہرباں ہے وہ كب سے مصطرب ہيں، اے عم عشق! ماری رفعتوں کا پوچھنا کیا! کوئی آواز ہی دے کم شدہ دل! اگر تو ہے، تو اے جان دو عالم! مرے موز دروں کے ل رہے ہیں تماشا دیدنی ہے، دکھے جاؤ مادک باد، آے جذب محبت کی کو اک نظر ہی دیکھ تو لیں رے نقش قدم کا ذرہ ورہ!

اللی فیر کرنا! دیر سے پھر بہت مضطر نگاہِ رازدال ہے مھنکا جاتا ہے ول جس سوزغم سے جہم میں بیر چنگاری کہاں ہے؟ جو يراه سكتا ب، تو يراه، اے عم ول! کہ ان نظروں میں آج اک داستاں ہے 

جب تک مارے یاس رہے، ہم تبیں رہے اے عشق! شادباش کو تھا ہمیں رہے کیا خاک اعتبار نگاہ یقیں رہے شاید مرے حوال ٹھکانے نہیں رہے نظریں مری جوان رہیں، دل حسیس رہے یا رب! کسی کے راز محبت کی خیر ہو دست جنوں رہے نہ رہے، آسٹیل رہے میری بلا سے اب وہ جنونی کہیں رہے اے عشق! ہم تو اب ترے قابل نہیں رہے قسمت میں کوئے یار کی دوگر زمیں رہے ہے ہے! عرق عرق وہ تن نازنیں رہے حیران ہوں میں کہ پھر بھی تم اتنے حسیس رہے! ہر اک کو ہے گمال کہ مخاطب ہمیں رہے کیا سامنے وہ مرحلہ ہائے یقیں رہے؟ محدودِ سجدہ کیا مرا ذوقِ جبیں رے؟ "اچھا یہ ہے، وہ نگ محبت کہیں رے" فالل كى تيخ تيز، خُداكى زيس رب

مچھ اس ادا سے آج وہ پہلونشیں رہے ایمان و کفر اور نہ دُنیا و دیں رہے عالم جب ایک عال پہ قائم نہیں رہے میری زبال یہ شکوہ درد آفریں رہے جب تك اللي اجسم مين جان حزين رب تاچند جوش عشق میں دل کی حفاظتیں؟ جا اور کوئی ضبط کی دُنیا تلاش کر مجھ كو نہيں قبول دو عالم كى وسعتيں! اعشق ناله كش إتيرى غيرت كوكيا موا؟ دردِ عُم فراق کے یہ سخت مرحلے الله ري چم يار کي مجر بيانيان! ظالم أنها تو پردهٔ وجم و ممان و فكر ذات و صفات ِ حسن کا عالم نظر میں ہے كس ورو سے كى فے كہا آج برم ميں؟ سر داد گان عشق و محبت کی کیا کی؟

اس عشق کی خلافی مافات دیکھنا! رونے کی حسرتیں ہیں، جب آنسونہیں رہے 

آج ہولی ہے ترے سوختہ سامانوں کی چاہے ہیں، نہ رہے حد تعین کوئی اے معصوم ضدیں عشق کے دیوانوں کی يرم ساتى مين ذرا ديكه تو چل كر زام كيا بهارين بين جهلكت بوئ بيانون كي

د مکھ لے تو بھی کہ اب خرنہیں جانوں کی

انہیں پانوں ہے، ساقی، انہیں میخانوں کی ابھی چلتی رہے دیوانوں سے دیوانوں کی میرے نزدیک یہی موت ہے ارمانوں کی

تیری نظروں کے تقدق، تری آنکھوں کے نثار ابھی سکیل کو سپنجی نہیں تعمیر جنوں سب جے کہتے ہیں ارمانوں کا پُورا ہونا

ہر طرف چھا گئے ارمانِ محبت بن کر مجھ سے اچھی رہی قسمت مرے افسانوں کی

جان جائے گر ایمان نہ جانے پائے گر اتنا ہے کہ آسان نہ جانے پائے دل سے نی کرکوئی پرکان نہ جانے پائے کہ وہ مہمان نہ جانے پائے کہ وہ مہمان نہ جانے پائے گھر میں جوآئے، وہ مہمان نہ جانے پائے کوئی حیران و پربشان نہ جانے پائے ایک بھی عشق کا عنوان نہ جانے پائے و کیمنا، ہو کے پشمان نہ جانے پائے باہر آنکھوں سے بیطوفان نہ جانے پائے باہر آنکھوں سے بیطوفان نہ جانے پائے رائیگاں عشق کا احسان نہ جانے پائے

عشق کا ہاتھ سے بیان نہ جانے پائے بہتیں، دل کسی عنوان نہ جانے پائے بات تو جب ہے کہ تو لا کھادھر رُن نہ کر ہے صاف رکھ جان و دل وجسم کو آئینہ صفت دل کواب بھی ہے بیضد خسن کے ہرجلوں سے موش میں آ دل دیوانہ کہ تیری ہی طرح داستان غم ہستی کو مکمل کر لے تیرا مخیل میں ہے ایک نگ محبت تیرا اشک ہیں حاصل غم ہم ہے ودیعت اس کی مشن سرگرم نوازش ہے، مگر اے غم ول

جان جائے کہ رہے، دیکھ مری جانِ جگر عشق کی شان، تری آن نہ جانے پائے

☆----☆----☆

سے تو دل عاشق، کھلے تو زمانہ ہے جو اشک ہے آگھوں میں، نیجے کا دانہ ہے دل چر بھی مرا دل ہے، دل بی تو زمانا ہے رونے کو نہیں کوئی، بننے کو زمانا ہے سب دل کی شرارت ہے، آگھوں کا بہانا ہے فطرت مرا آئینہ، قدرت مرا شانا ہے ایکی ہی مصیبت ہے، اپنا ہی فسانا ہے اشکوں کی حکومت ہے، آبوں کا زمانا ہے اشکوں کی حکومت ہے، آبوں کا زمانا ہے اشکوں کی حکومت ہے، آبوں کا زمانا ہے

اک لفظ محبت کا ادنیٰ یہ فسانہ ہے؟

یہ س کا تصور ہے، یہ کس کا فسانہ ہے

دل سنگ ملامت کا ہر چند نشانہ ہے

ہم عشق کے اردل کا اتنا ہی فسانا ہے

وہ اور وفا رشمن، مانیں گے نہ مانا
شاعر ہوں میں شاعر ہوں، میرای زمانا ہے

جوائن پہر رتی ہے، کس نے اسے جانا ہے؟

آغاز محبت ہے، آنا ہے نہ جانا ہے

نازک کی نگاہوں میں نازک سا فسانا ہے
الے عشق! تو کیا ظالم! تیرائی زمانا ہے
کل اُن کا زمانہ تھا، آج اپنا زمانا ہے
آج ایک ستم گرکوہس ہنس کے رُلانا ہے
آن ایک ستم گرکوہس ہنس کے رُلانا ہے
اگر آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے
جب ویکھئے، تب وہ ہیں، آئینہ ہے، شانا ہے
دریا ہے طلب کیمی، دریا کو رُلانا ہے
دریا ہے طلب کیمی، دریا کو رُلانا ہے
اگر نقش چھپانا ہے، اگر نقش دکھانا ہے
اگر نقش چھپانا ہے، اگر نقش دکھانا ہے
ایر نقش کھپانا ہے، اگر نقش دکھانا ہے
اب دل کو خدار کھے، اب دل کا زمانا ہے
اب دل کو خدار کھے، اب دل کا زمانا ہے
معصوم محبت کا معصوم فسانا ہے
معصوم محبت کا معصوم فسانا ہے

اسکھول میں نمی کی ہے چیپ چیپ سے وہ بیٹھے ہیں ہم درد بدل نالال، وہ دست بدل جرال یا وہ سے بیا ہم ہیں خفا اُن سے اے عشق جنوں پیشہ! ہاں عشق جنوں ہیں اُسال، اتنا ہی سمجھ لیجئے خود حسن وشیاب اُن کا کیا کم ہے رقب اپنا ہم عشق جسم ہیں، لب تشنہ و مستقی تصویر کے دو رُخ ہیں جال اور غم جانال یہ کھی کو ای دُھن میں ہے ہر لحظہ ہر کرنا یہ خود داری و محروی، محروی و خود داری و محروی، میں، آبوں کے رشم میں و شکل میں و محروی و مح

آنسوتو بہت سے ہیں آنکھوں میں جگر کیکن بندھ جائے سوموتی ہے،رہ جائے سودانا ہے

یعن ہم پر رحم کر کے، خود پہ احسال کیجئے
اب محبت کو محبت ہی پہ قربال کیجئے
یعنی خود کھو جائے، اُن کو نمایال کیجئے
آپ کیوں عمخواری بیار ہجرال کیجئے
ہوسکے تو مثل ہوئے گل پریٹال کیجئے
آج پھر برہم مزارج کسن جانال کیجئے
ہم گنہگار محبت ہیں، پشمال کیجئے
آج اتنا چھیڑئے اُن کو کہ گریال کیجئے
آج اتنا چھیڑئے اُن کو کہ گریال کیجئے
عمر بھر کے واسطے ممنون احسال کیجئے
اب تو ہر نشتر کو پیوست رگ جال کیجئے

عشق ہے نصف الحقیقت، کیوں پریٹاں سیجے
کب تک آخر مشکلات شوق آساں سیجے
چاہتا ہے عشق، راز کسن عرباں سیجے
آپ کے دشمن رہیں وقفِ خلش ، صرفِ پیش
کسن کی رُسوائیاں بھی کسن سے پچھ کم نہیں
گیر جنوں سامانیوں میں پچھ کی می آ چلی
آپ کوشر مائے کیا، آپ کا دامن ہے پاک
دل پہجوگر رہ سوگر رہ عشق کی ضد ہے بھی
سر سے پا تک اک نگاہ ہے محابا ڈال کر
اللہ اللہ اللہ استح بین تم ہورگ جاں سے قریب

### 

زندگی خوابِ فراموش ہوئی جاتی ہے آئکھ نظارہ فراموش ہوئی جاتی ہے یاس آغوش در آغوش ہوئی جاتی ہے وقف بیتانی خاموش ہوئی جاتی ہے غرقِ یک ساغر سر جوش ہوئی جاتی ہے وی اب معتلف ہوش ہوئی جاتی ہے ایک دُنیا ہے کہ زوہوش ہوئی جاتی ہے اک طرف مرحمت ہوش ہوئی جاتی ہے جیے ہر شے لب خاموش ہوئی جاتی ہے مس قدر زُود فراموش ہوئی جاتی ہے یاد ہی ہے کہ ہم آغوش ہوئی جاتی ہے بائے وہ عمع کہ خاموش ہوئی جاتی ہے یادِ جانان بھی فراموش ہوئی جاتی ہے برم ول مخر خاموش ہوئی جاتی ہے کیوں خطا بخش و خطا ہوش ہوئی جاتی ہے؟ کفاطرِ عشق الم کوش ہوئی جاتی ہے جہرت جلوہ، ہم آغوش ہوئی جاتی ہو شوق چالاک کہاں، جرات بیباک کہاں؟ وہ خلش جس سے تھا ہگامہ ہستی برپا وہی مستی کہ ساتی ہی نہ تھی عالم میں وہی اک شورشِ دل تگ تھی جس پرکونین ایک مظر ہے کہ آٹھوں میں گھنچا آتا ہے؟ ایک جانب نگہ خاص سے ہے اذبِ جنوں ایک موت کی تھی خادمہ زیست بھی ہائے وہ سرخوشی عشق کہ تھی جزو حیات باک وہ سرخوشی عشق کہ تھی جزو حیات باک وہ سرخوشی عشق کہ تھی جادمہ زیست بھی باد ہی موت کی تھی خادمہ زیست بھی باد ہی موت کی تھی خادمہ زیست بھی بال کھولے ہوئے یہ کون چلا آتا ہے عشق کی قسمت محروم! اللی توبا! بال کھولے ہوئے یہ کون چلا آتا ہے بال کھولے کون چلا آتا ہے بال کھولے کے بال کھولے کون چلا کون کھولے کے بال کون کھولے کے بال کھولے کے بال کھولے کے بال کون کھولے کے بال کون کھولے کے بال کون کھولے کے بال کھولے کے بال کون کھولے کے بال کھولے کے بال کون کھول کے بال

یادِ ایّام، کہ جب ہوچھے، کہتے تھے جگر دعوتِ چثم و لب و گوش ہوئی جاتی ہے

کھے سحر کا وقت ہے، کچھ شام ہے! واہ کیا آغاز، کیا انجام ہے! اب کہال مداہی گردشِ ایام ہے؟ جو تمہارا ہو گیا، ناکام ہے مفت سارا میکدہ بدنام ہے

دل میں تم ہو، نزع کا ہنگام ہے عشق ہی خود عشق کا انعام ہے حسن ہے، نغمہ ہے، مے ہے، جام ہے کیا ای کو کہتے ہیں آئینِ مُسن؟ پینے والے ایک یا دو ہوں تو ہوں

اب یہاں آرام بی آرام ہے ال گيا جو کھي واي انعام ہے بی رہا ہوں آٹھوں آٹھوں میں شراب اب نہ شیشہ ہے، نہ کوئی جام ہے ۔ دکھے لینا عشق کی بھی نخوتیں کس کی برہم مزاجی عام ہے محسن سے ہیں عشق کی رسوائیاں بادہ جب تک ہے، فروغ جام ہے سیجے کیا اور شرح زندگی کھے کو، کھ دوپر، کھ شام ہے ایک بوسہ اس لب جال بخش کا غمر بھر کے واسطے انعام ہے ہوشیار، او کامیاب زندگی! زندگی، ناکامیوں کا نام ہے .

درد وغم دل کی طبیعت بن کے عشق کے ہاتھوں تری سرکار سے

کیا جگر سے آپ بھی واقف نہیں!؟ ایک ہی تو رود نے آثام ہے

ترسيخ مين عشق كى تاثير بنهال ويكھ ميرى صورت اپنى صورت سے نمايال ويكھ بے تکلف ہر طرف تصویر جاناں دیکھے میری میں سے جمال شام بجرال دیکھئے

دل کی ہستی بیش از یک شیشهٔ ساعت نہیں

ال مين جو کچھ د مکھئے، تقويم دوران د مکھئے

زندگی ہے دیا ہے، کیا کہینے؟ کیا بلا ہے، کیا کہنے؟ وہ عارا خدا ہے، کیا کہنے؟ اور ابھی ابتدا ہے، کیا کہنئے؟ کون ہنگامنہ زا ہے، کیا کہیے؟ عصق اس سے سوا ہے، کیا کہنے؟ صورت التجا ہے، کیا کہنے؟ پھر وہی سامنا ہے، کیا کہنے

چر وہ ہم سے نفا ہے، کیا کہنے؟ ول بھلا یا برا ہے، کیا کہنے؟ چاندنی ہے، ہوا ہے، کیا کہنے؟ بندگی جس کی ہے فقط رونا انتہا کے ہیں عشق میں صدے شوق بے انتا کے پردے میں خس جتنا ہے جنگ بو ظالم دل میں پہال ہے اک لطیف خلش پھر سر حشر ہیں، وہی جلوے

ابھی یابند ہے، ابھی آزاد عشق کا دل بھی کیا ہے، کیا کہیئے؟ پردہ رکھ لیتے ہم زمانے سے آگھ پیجانا ہے، کیا کسے؟ پوچھے ہیں مزاج دل ہم سے ایک ہی خود نما ہے، کیا کہیے؟ شورشِ بیخودی شوق نہ پوچھ کس طرف کی ہوا ہے، کیا کہیے؟ عشق تو عشق، کس سے بیزار دل کو کیا ہو گیا ہے، کیا کھنے؟ شوق سرتا قدم نگاه و زبال وه سم جا ہے، کیا آج طال دل تاه؛ ہم نے کیوں کر شاہے، کیا کہنے؟

کھے جو پشیمانِ جفا ہو گئے اور وہ گھبرا کے خفا ہو گئے نالهُ ول خاك رسا مو كم (قطعه) آئے وہ، آتے بى عُدا مو كم کھ نہ سُنا اور یوں عی چل دیے گھے نہ کہا اور خفا ہو گئے اور ابھی اس عشق میں کچھ سانحات دل کی ہلاکت کے سوا ہو گئے أن كا أدهر كوشة وامن برها عك إدهر بند قبا مو كة وہ بھی جو شے مُنکرِ آئینِ عشق سُنے ہیں پابندِ وفا ہو گئے ہم سے نظر پھیرلی اُس شوخ نے ہم بھی ہیں انسان، خفا ہو گئے ہم کو گرفتار بلا دیکھ کر وہ بھی گرفتار بلا ہو گئے کھ مرے چرے سے کھلے رازِ عشق کچھ تری نظروں سے وور ہو گئے ڈھوغھ کے اب لائے کیونکر انہیں ہائے وہ نالے، کہ رسا ہو گئے

چپ ہیں وہ یوں سن کے مری عرض شوق جسے کہ کے کی تفا ہو گئے

ب یہ تو مہربان ہے پیارے کچھ اعادا بھی دھیان ہے پیارے آ کہ تھے بن بہت دنوں سے بید دل ایک سُونا مکان ہے پیارے تو جہاں ناز سے قدم رکھ دے وہ زیس آسان ہے پیارے مختصر ہے میں شوق کی زوداد ہر نفس داستان ہے پیارے ایے جی میں ذرا او کر انساف کب سے نا مہربان ہے بیارے؟

صبر الوقے ہوئے دلول کا نہ لے تو یونکی دھان یان ہے پیارے 43 S n . K n 3. = F اب ترا امتحان ہے پیارے مجھ میں تھے میں تو کوئی فرق نہیں عشق کیوں درمیان ہے پیارے كياكي حال دل غريب جكر ٹوئی پھوئی زبان ہے پیارے

جب سے تو مہربان ہے پیارے اور ول بد گمان ہے پیارے ان کی باتوں میں تو نہ آ جانا عشق جادو بیان ہے پیارے تو کہاں؟ یہ غریب خانہ کہاں؟ وہم ہے یا گمان ہے پیارے صدقے تیری نوازشوں کے، گر سخت تر امتحان ہے پیارے ان دنوں دل کے رنگ ڈھنگ نہ ہو چھ کے عجب آن، بان ہے پیارے ی بتا، اس میں کوئی بات بھی ہے یا یوں می مہریان ہے بیارے وہ بھی بلکی ک اک نگاہ کرم ول بہت ناتوان ہے پیارے تيرا ديوات ہندوستان

ائی ای زبان ہے پیارے كل تك اے درد! يہ تياك نہ تھا آج كيوں مهربان ہے پيارے؟ ایک عی قہرمان ہے بیارے یوں تو منہ میں زبان ہے پیارے تغافل بھی ہے تکہ آمیز اس میں بھی ایک شان ہے پیارے جن نے، اے دل! دیا ہے اپنا عم اس سے تو بدگمان ہے پیارے یہ تو صرف اک زبان ہے پیارے اک حیس درمیان ہے پیارے

عشق کی داستان ہے پیارے سایة عشق سے خدا ہی بجائے ال كو كيا يجيح جو لب نه تعليل ول كا عالم نكاه كيا طافي؟ میرے اشکوں میں اہتمام نہ دکھے عاشقی کی زبان ہے پیارے ہم زمانے سے انقام تو لیں

عشق كى ايك ايك تاداني! علم و حكمت كى جان ب پيارے اب کھ ایا گمان ہے بیارے تُو نہیں، میں ہوں، میں نہیں، تُو ہے رکھ قدم محفوعک محصوعک کر نادان! وزے ذرے میں جان ہے ہیارے كس كو د كھے سے دل كو چوٹ كى؟ كول يہ أثرى كان ہے پارے؟ تری برہم خرامیوں کی قتم! دل بہت سخت جان ہے پیارے ہاں ترے عہد میں جگر کے سوا

ہر کوئی شادمان ہے پیارے

یہ زمیں آسال نہ ہو جائے ستی عم رائیگاں نہ ہو جائے دُور ہے عرصہ عدم آباد کم کوئی تاتواں نہ ہو جائے ڈر ہے جھ کو کہ میری عرض سکوت ہے ہی کی زبال نہ ہو جائے درد ول کیا ہی مہمال ہے، اگر اشک بن کر روال نہ ہو جائے عشق بے خانماں نہ ہو جائے میرے دل کی زبال نہ ہو جائے کہیں آرام جال نہ ہو جائے عشق اپنی خوشی ہے کون کرے عشق اگر ناگہاں نہ مجو جائے لب تک آگر دُھوال نہ ہو جائے ول اگر درمیان ند ہو جائے

درد بڑھ کر فغال نہ ہو جائے پھر کوئی مہربال نہ ہو جائے موت سے ڈر نہیں، گر ہے یہ وہم دل میں ڈوبا ہوا ہے جو نشر قمتول سے ملا ہے دردِ حبیب آه میجیم، گر لطیف زی مشق کر ہی چکا تھا اپنا کام عشق میں جتنے بد گال ہیں ہم

يُول كوئى بد جُمال نه ہو جائے

ادا جوآئے، وہ بعیب، بے قصور آئے فدا وہ دن ندکرے، آپ کوعر ور آئے! نكل كے عشق جو عد ادب سے دور آئے أدهر سے كعب على ال طرف سے طور آئے ہم اینے آپ میں آئیں، تو وہ ضر ور آئے ر عضور نہ جائے، مرے حضور آئے مری بلا سے، اگر وہ بھی ناصور آئے

ذرا تو آنکھ کطے، عقل میں فغور آئے جے ذرا بھی غم عشق پر غزور آئے چلول میں راہ محبت میں بے نیازانہ نظر میں جب سے مقامات وُور وُور آئے ہمیں سر ور ندآئے، انہیں سر ور آئے جودل ہی صاف نہ ہو، کیا جبیں میں تورآئے مری نگاہ میں کیا جلوہ گاہ طور آئے کہ جیسے حافظ شیراز پُور پُور آئے وہ آج وست بدل، سخت ناصبور آئے تهبیل جو راہ طلب میں مقام طور آئے وہ خود حسین ہے، اس کو نہ کیوں غز ور آئے يبال سے ہوش ميں پہنچے، وہاں سے پُورآئے سزا ملی ہے کہ ہم کیوں ترے حضور آئے کہ جیسے زُلف پریشاں وہ رشک خور آئے

خود اپنی منزلِ دل محو ہوتی جاتی ہے ن پیک وہ شوق سے تھا، مگر یہ کیا ممکن بزار سجدے کرے، دات دات جر زاہد زمانے تک تری گلیوں کی خاک چھانی ہے تحسی کی مست خرامی کا واہ کیا کہنا! الني ا جذب محبت کي بخش دے تقمیر مرى طرف سے بھى اے كاروان شوق سلام! انہیں ہے عشق سے چشمک، مگریہ کون کہے؟ عجيب چيز ہے ميخاند تھور بھي نظر عى اين، نه اب ول عى ره كيا اينا اجل جو آتی ہے، آئے، مر ای ضورت بجاز ہو کہ حقیقت، یہاں تو حال یہ ب ترے ضورے اُٹھے، زے ضور آئے وہیں سے ہم کو ملا ہے سکون دل کیا! جہاں سے لوگ بہت ہو کے ناصر رآئے

بزار بار لکھے تو بہار، نامہ شوق! رے کانے جگر آئے، وہ ضرور آے

بیینہ موت کا بن کر نہ کیوں لہو آئے ارے غضب کہ یونہیں یا برہنہ أو آئے! كرے نه كام جو بكيل كا ناله خونيں نه غنج نيندے چونكيں، نه رنگ ويو آئے دیا ہے عشق نے وہ مرتب، جم اللہ! كه آنكه تك نه أففاؤل الرجه أو آئے

کیا گھڑی ہے کیا سل ہے س غضب کا جوش ہے عشق کی بیتابیاں ہیں، خسن کا آغوش ہے وجد میں ہے مطرب غم ،گل فضا خاموش ہے تیرتے پھرتے ہیں نغیے، بزم جال مدہوش ہے کیے کیسے مست صہبائے محبت کث مرے! اوشیلی آئکھ والے، کچھ تجھے بھی ہوش ہے؟ ايك دل ہے سينهٔ عاشق ميں، ليكن الامان! ایک قطرہ ہے، گر ایا کہ دریا نوش ہے ☆---☆---☆

دیدہ یار بھی پُرنم ہے، خدا خیر کرے!

اُس طرف غیرت خورشید جمال اور اِدھر زعم خود داری شبنم ہے، خدا خیر کرے!

دل ہے پہلو میں کہ مچلا ہی چلا جاتا ہے اورخود ہے بھی وہ برہم ہے، خدا خیر کرے!

دل ہے پہلو میں کہ مچلا ہی چلا جاتا ہے اورخود ہے بھی وہ برہم ہے، خدا خیر کرے!

دانے بیتانی دل کچھ نہیں کھلنا، لیکن کل سے درد آج بہت کم ہے، خدا خیر کرے!

دانے بیتانی دل کچھ نہیں کھلنا، لیکن کل سے درد آج بہت کم ہے، خدا خیر کرے!

دانے بیتانی دل کچھ نہیں کھلنا، لیکن کل سے درد آج بہت کم ہے، خدا خیر کرے!

حسن ہر گام پہ ہے سامید ملن، دام ملن عشق آزادِ دو عالم ہے، خُدا خیر کرے

جانے؟ فرق ناز و نیاز کیا جانے؟ تھے ہیں زانِ رامش و رنگ ناز كيا جائے؟ شوقِ بنگامنہ باز کیا جانے؟ دل نازِ اللِ نیاز کیا جانے؟ 4 کوئی بندہ نواز کیا جائے؟ وستِ آئينہ ساز کيا جائے؟ یہ سار لیا جانے؟ ہے ول کے راز و نیاز کیا جانے؟ ہے وہ لپ نے نواز کیا جانے؟ نظر عشق وحدت طران کا است گزرتی عشق بيه سوز و ساز كيا جانے؟ افعانہ ساز کیا جائے؟ وامن ياك باز كيا جانے؟ نشیب و فراز کیا جائے؟

دل گیا، روزی حیات گئی می گیا، ساری کائنات گئی دل دهر کتے بی پھر گئی وہ نظر لب تک آئی نہ تھی کہ بات گئی ایک رات آئی، ایک رات گئ وه جو تھی خواہش نجات گئی أن كے بہلائے بھى ند بہلا دل رائيگاں سعى النفات كى اک میجا نفس کی بات گئی اب جنوں آپ ہے گریباں گیر اب وہ رسم تکلفات گئی ام نے بھی وضع عم بدل ڈالی جب سے وہ طرز الفات گئ تركب ألفت بهت بجا، ناصح! كين إس تك اگر به بات گئ بائے سرشاریاں جوانی کی! آنکھ جھیکی ہی تھی کہ رات گئی جلوه ذات، اے معاذ اللہ! تابِ آئینہ صفات گئی غالبًا دُور تک سے بات گئی قید ہتی ہے کب نجات جگر؟

دن کا کیا ذکر تیره بخول میں تیری باتوں سے آج تو واعظا مرگ عاشق تو کچھ نہیں، لیکن نہیں مل مزاج دل ہم سے

موت آئی، اگر حیات گئی

ہاں مبارک اب بیمعراج نظر میرے لئے جس قدر وہ دُور تر، نزدیک تر میرے لئے تھیل ہے بازیجیئے شام وسحر میرے لئے ۔ دوگلِ بازی ہیں بیشس وقمر میرے لئے وقف ہے صیّادی اک اک نظر میرے لئے ال مبارک! پیشکست بال و برمیرے لئے گرم ہے ہگامہ شام وسخر میرے لئے رات دن گردش میں ہیں مش وقر میرے لئے ورہ ورہ ہے جہال گرم سفر میرے گئے . عشق ہے تابندہ تر، پاینکہ ہ تر میرے لئے میں نہیں کہتا کہ میں ہُوں، تُو ہو، تیری خلوتیں ہاں گرسب سے خداخاص اک نظر میرے لئے الله الله! مين بھي كيانازك دماغ عشق ہول كہت كل بھي ہے وجد در دسرميرے لئے میں نے مانا کھے نہیں حد نظر میرے لئے ذره وره م چاغ ره گذر مرے لئے میرا ہر ہرسائس ہے زنجیر در میرے لئے

عشق میں تنہانہیں شوریدہ سرمیرے لئے خسن بھی بیتاب ہے، اور کس قدر میرے لئے میں ہوں وحثی آہ، کس صحرائے آفت خیز کا؟ ہے گل ویرانہ بھی بیگانہ تر میرے لئے ال مقام عشق میں ہول، مرحبا،اے بیخو دی! جذب ہو کررہ گیا ہول میں جمال دوست میں پهر بھی آئکھیں ڈھونڈتی ہیں اک سرایا نازکو ره رو راه طلب کو خطر کی حاجت نہیں اینے دل میں بُورے میں بھی ساسکتانہیں

مجھ کو جنت ہی جو دیتا ہے، تو یا رب بخش دے بس يمي وامان تر، چشمان تر ميرے لئے ترک ہے ہے اور بھی میں تو شرانی بن گیا روز آجاتا ہے مینائے سحر میرے لئے جس نے زاہد ہے بھی کافر کے اُڑاڈالے میں ہوٹ اس سے بھی کچھ اور ساقی ! تیز ترمیرے لئے وہ مرا ساغر بکف ہونا پشیانی کے ساتھ ار رحمت كا وہ أنهنا جھوم كر بيرے كے كل شب ما بتاب ميں اك بكيل آفت نوا (قطعه) مركز عم بن رہا تھا رات بحرميرے لئے نا گہاں لب ہائے برگ کل سے بیآئی ندا نا لے کرتا ہے عبث اے بے خرا میرے لئے میں بھی ہُوں این جگہ خونین جگر،خونین کفن تو نداین جان کھو،اےمشت پرمیرے لئے بس بیا منتا تھا کہ یائے گل بیار کر مرمٹا بن گیا اک نقش عبرت عمر بحر میرے لئے موت إك إلزام نا جائز جگر ،ميرے لئے زندگی اک 'ہمتِ بیجا ہے میری ذات یر

ين قو برحالت مين خوش يُون بيكن اس كا كياعلاج ڈیڈیا آتی ہیں وہ آئکھیں، جگر میرے لئے

جودل حسيس موتو وُنيائے رنگ ويو كيا ہے؟ خبرنہیں مجھے میں کیا ہوں، آرزو کیا ہے؟ کی نے جب سے یہ مجھا دیا کہ و کیا ہے جودل میں ڈوب نہ جائے وہ گفتگو کیا ہے؟ جو چھا نہ جائے، وہ پیغام آرزُو کیا ہے؟ یہ چکے چکے دل وجال سے گفتگو کیا ہے؟ یہ چھیر جھاڑ، یہ انداز آرزو کیا ہے؟

نگاہِ شوق جگر وقف حار سُو کیا ہے؟

يبى خرنبيس اب وائے عشق و مر وى! كه آرزو كے كہتے ہيں، جنتي كيا ي؟

نہیں ہے، نہیں ہے، جوانی نہیں ہے جوانی اگر جاودانی نہیں ہے مقام تحیر زبانی نہیں ہے یہاں کوئی شے آنی جانی نہیں ہے عَلَر! یہ سے ارغوانی نہیں ہے ارے آگ ہے آگ، یانی نہیں ہے

لے كه به چشمان ول ميں جز دوست (سعديٌ) يد لفظ متر وك كرديا كيا ہے ليكن ميں جائز مجمتا ہوں۔ ع شرائي عموماً آخرشب تك يعيد بيت بدمست بوكرسوجاتا ب-اوردن يزه ع بيدار بوتا ب-اس لي مج صادق کے نشہ یاش منظر سے لطف اندوز نہیں ہوسکتا۔ ترک ہے کے بعد اس لطیف منظرے متاثر ہوتے رہنا بھی کچھ کم نہیں۔ ( جگر )

کہ ہے اور پھر برگانی نہیں ہے

رگوں میں مری خون پانی نہیں ہے

جھے شکوہ ناتوانی نہیں ہے

جوانی ہے، لیکن دوائی نہیں ہے

حقیقت ہے وُنیا، کہانی نہیں ہے

وہ کچھ اور ہے، مہریانی نہیں ہے

کوئی واسطہ درمیانی نہیں ہے

مجت نہیں تو جوانی نہیں ہے

یہ ہے آپ بیتی، کہانی نہیں ہے

ہوں ہے، جنوں ہے، جوانی نہیں ہے

جنوں ہے، جنوں ہے، جوانی نہیں ہے

ہون ہے، جنوں ہے، جوانی نہیں ہے

یہ کیا ہے، جو سچر جوائی نہیں ہے مرا قصة عشق فانی نہیں ہے حریفانہ رکھتا ہوں رسم محبت مرا عشق زندہ، مرا عرم رائخ محبت ہے اپنی بھی، لیکن نہ اندھی! محبت ہے ہونا پڑے دل ہی دل ہیں جھے اُن ہے مطلب، اُنہیں مجھے مطلب، اُنہیں مجھے مطلب، اُنہیں محبت معظر محبت مقور، محبت معظر محبت مقور، محبت معظر فو درد میرا نہ سنینے، نہ سنینے غم و درد میرا نہ سنینے، نہ سنینے غم و درد میرا فی وہ عالم ہے اب خشک آنکھول میں اپنی فیوں ہے، جے عشق کہنے وہ عالم ہے اب خشک آنکھول میں اپنی فیوں ہے، جے عشق کہنے معلول ہے، نسول ہے، جے عشق کہنے محبت ازل سے مقدر پڑی تھی!

یہ مغرب زدول کی کہائی نہیں ہے خ<del>د جاتا ہے</del>

ساقی چھم بد دُورا یل دے ساقی اکیام شعلهٔ طور یلا دے ساقی بی تحقی ساغر نور یلا دے ماتی تجھ کو اپنی ظاہر تو بہت کھ لی لی يلا دے ماتی أو تو ساتی ہے، مجھے کام سے کام تشنہ کامول سے اب انکار عی کیوں حب رستور پلا دے ساقی ساغرِ ظلمتِ عم میں بھر کر بادہ نور دے ساتی کیا کیا ہے سے متی میں یلا دے ساتی مئے گل رنگ کے جلوے کب تک حاصل طور پلا دے ساقی میں تو جب جانوں، مری توبہ کے بعد کرکے یلا دے ساقی بیٹھے ہیں دور، پلادے ساتی مبر ابوب کی تجھ کو سوگند! ساغر ہوش میں اب تو بھر کے زورِ منصور بلا دے ساقی تیری ہر شرط حقیقی و مجاز جانے کیا شے وہ اُفق تاب ہوئی میں ہوں بجور، یا دے ساقی ایک ساغر میں زمان اور مکال کرکے معنور یا دے ساتی كركے عل اب تو مرے ساغر ميں دیرہ کور یا دے ساقی

شکوہ ہے صرف اپنے اک خاص مہریاں سے
اکلا ہی فسانہ، اُلٹا ورق جہاں سے
آئکھیں بھی مطمئن ہی، آنسو بھی شاد ماں سے
خود کسن نغہ زن ہو جب عشق کی زباں سے
محمولوں کی بارشیں ہیں، در ہائے آساں سے

تقدر سے شکایت، کوئی نہ آساں سے
کونین ہے عبارت اک عشق بالال سے
کس نے اُٹھا دیا ہے پردہ حریم جال سے
اُس وقت کوئی دیکھے، اعجاز ساز فطرت
مذت کے چھڑے دودل باہم جول رہے ہیں

دل نے وہ انجمن ہی برہم کی الله الله! راحتي رى بدواسال عم تو فطرت ہے ابن آدم کی كتي دل په بدليال عم كي نے وہ نگاہ بھی خم کی وُھن ہی اب اور ہے یہاں، ناضح سجھ کو سُوجھی ہے شادی و عُم کی رُوح شیطال کی، شکل آدم

تھی جو پیاد شادی و عم کی! أس كے شانوں يہ دُلف برہم كى آہ کی ہے صداء نہ ماتم کی اتے ہی جھے سے وہ قریب ہوئے ركجھے تو کی طرح نے ہمم یہ کس کا نام لیا جس کا جھکنا محال تھا، ہو آج کا راز غیر کیا سمجھیں شان رحمت برس پری تھی ہی کھے برہم دل نے الله الله! بمتى شاعر قلب غنج كا، آنكه شبنم ای زمانے کا انقلاب نہ پوچھ

أس كى ہر شان مرحبا، كيكن بائے دیے شان حس برہم

میری جانب نگراں ہے کوئی اب زمال ہے، نہ مکال ہے کوئی وہیں میں بھی ہوں، جہاں ہے کوئی ول ہے یا تخت روال ہے کوئی اب تو یوں محرم جال ہے کوئی جسے رگ رگ میں نہاں ہے کوئی گرم اشکوں میں روال ہے کوئی (قطعہ) سرد آبول میں نہال ہے کوئی

میں نے گھرا کے جو اک روز جگر! دی ہے آواز، کہاں ہے کوئی درد چیخا کہ مجھی میں ہے وہ شوخ غم پکارا کہ یہاں ہے کوئی ہمہ نغم، ہمہ خوشبو، ہمہ رنگ (قطعہ) دوسرا تجھ سا کہاں ہے کوئی تُو بی اللہ بتا دے تاضح! ایسی سج دھج کا جواں ہے کوئی تُو بی اللہ بتا دے تاضح! ایسی سج دھج کا جواں ہے کوئی

اے غم عشق ترا کیا کہنا! آپہلے تُو، بعد ازاں ہے کوئی کے شرح مجت کیوں کر کیا مجت کی زباں ہے کوئی غیرت عشق! یہ کیا سُٹا ہوں؟ غیر از دوست کہاں ہے کوئی نہیں بھی نہی بہتی تری یاد یہ بھی کیا رشیۂ جال ہے کوئی کس کے دل پر نہیں اس کا سایہ (قطعہ) غم ہے یا سِر رواں ہے کوئی ہمہ ساز و ہمہ سوز و ہمہ درد زندگی ہے کہ فغاں ہے کوئی ہم شش اب تو یہ دیتا ہے صدا کہ پس پردۂ جال ہے کوئی ہر نفس اب تو یہ دیتا ہے صدا کہ پس پردۂ جال ہے کوئی دل کی اب فکر کرے میری بلا

دل جواک شے ہے حقیقت میں اگردل ہوجائے
عثق خود ہی نہ اگر پردہ حائل ہو جائے
دل بہر حال مرا دل ہے، گر دل ہو جائے
میری گتاخ نگاہی بھی جو شامل ہو جائے
عشق اگر کشن ہے، کشن مرا دل ہوجائے
جیسے تصویر سے تصویر مقابل ہو جائے
بہی رہبر، یہی جادہ، یہی منزل ہو جائے
فنچہ کھلنے بھی نہ پائے کہ مرا دل ہو جائے
وہ نگاہ متبسم طرف دل ہو جائے
در یہ ہے، تو نہ ہیں عشق یہ مائل ہو جائے
میرے عالم میں اگر خود بھی وہ شامل ہو جائے
میرے عالم میں اگر خود بھی وہ شامل ہو جائے
میرے عالم میں اگر خود بھی وہ شامل ہو جائے
میرے عالم میں اگر خود بھی وہ شامل ہو جائے
میرے عالم میں اگر خود بھی وہ شامل ہو جائے
میرے عالم میں اگر خود بھی وہ شامل ہو جائے
میرے عالم میں اگر خود بھی وہ شامل ہو جائے

شعروالہام تو کیا، عرش بھی نازل ہو جائے
جس طرف آنکھ اُٹے بُسن مقابل ہو جائے
اپنی ہستی کے سواجھ سے بھی عافل ہو جائے
خسن کامل ہے ترا، اور بھی کامل ہو جائے
دونوں عالم سے فراغت جھے حاصل ہو جائے
خسن سے عشق کھا س طرح مماثل ہو جائے
خسن سے عشق کھا س طرح مماثل ہو جائے
مشتق ہی کا خاصل ہو جائے
اف رے تقدیر چسن، ہائے رہے بیداد فلک!
جھ کو منظور دو عالم سے رقابت، لیکن
بیں زخ عشق سے پردہ تو اُٹھا دوں، لیکن
بیس زخ عشق سے پردہ تو اُٹھا دوں، لیکن
بیس زخ عشق سے پردہ تو اُٹھا دوں، لیکن
ارتباط اب نہ بردھا اور زیادہ اے دوست!

ہائے وہ زعم محبت کہ جو باطل ہو جائے
کہیں اقرارِ محبت پہ نہ ماکل ہو جائے
لب کوجنبش نہ ہواور شرحِ غم دل ہو جائے
اک نفس بھی جوفراغت جھے حاصل ہو جائے
کہ مرا عقدہ دل ہی مجھے مشکل ہو جائے
ہرستم کے لئے مخصوص مرا دل ہو جائے
درد بن کر نہ اگر عشق مرا دل ہو جائے
درد بن کر نہ اگر عشق مرا دل ہو جائے
گریباں بھی کوئی دم رونق محفل ہو جائے
سروہ دعویٰ بی نہیں ہے کہ جو باطل ہو جائے
ہیرہ دعویٰ بی نہیں ہے کہ جو باطل ہو جائے

حیف، وہ کسن کا پندار جو کھا جائے تکست

ول کے آثار ابھی تک تو بہت اچھے ہیں!

رنگ چہرہ نہ اُڑے اور محبت ہر سے

میں تو مر جاؤں، مراعشق کہیں کا نہ رہے
مجھ کو دینا تھا غم عشق، نہ اس طرح مگر

ہرستم مجھ کو گوارا، مگر اس شرط کے ساتھ
غیرت کسن کا پھر کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا
کیا بگڑ جائے ترا، اے مہ خوبی و جمال!
عشق ہررنگ میں ہے اپنی حقیقت کی دلیل
عشق ہررنگ میں ہے اپنی حقیقت کی دلیل



# پاره ہائے جگر

آج اليا عكم مست كا إك وار بُوا ول كا كيا ذكر، سنجلنا مجهد دشوار بنوا مر کسی سے کسی کا جواب نہ ہو سکا وہی ہے عشق، وہی حسن ہے، وہی سب پھھ اب كياكرين،اع جوش طلب، تيري مم،اور برهتا ہے اگر شوق، تو زکتے ہیں قدم اور طرفین عشق کے ہیں تازہ سم اور اب د مکھتے کیا ہو کہ نہتم اور، نہ ہم اور عشق کی اللہ ری آتش کاریاں خُون کی اُوندیں میں یا چنگاریاں قل کہ میں آج ہولی ہے، جگر چل ربی ہیں خون کی پکاریاں محکوه تو کیا، ہو نہ کی آہ تک بخت اربابِ وفا کچھ نہیں لطف سے کھ اُس نے کہا زیر لب میں نے جو پوچھا، تو کہا " کھ نہیں" جنون عشق کے مارے کہیں آرام کرتے ہیں! یونکی حرال پریشال روز منح وشام کرتے ہیں جوم آرزو، شوقِ فراوال، دردِ بيتاني وه جس پیواہے ہیں اُس پریوں اکرام کرتے ہیں اک جگہ بیٹھ کے بی لوں، مرا دستور نہیں ميكده عك بنا دُول، مجمع منظور نهيس! ثيد آدابِ محبت مجھے منظور نہيں عشق رستور ہے خود، عشق کا رستور نہیں برق غيرت مرى مستى كو جلا دے، تشكيم! چھپ کے بردہ میں رہے حسن ، بیم منظور نہیں

ا رائے ساکن پریقینا اعتراض کیا جاسکا ہے لیکن اس تم کے اعتراضات محض قد امت پرتی کی بناء پر مو یکے ،صاحبانِ فکر ونظراس دُنیائے مکتبی ہے آگے بڑھ بچے ہیں (جگر)

کیا انالحق کا ترانه که اب اِس دُنیا میں رس و دار رہیں شبلی و منفور نہیں

مجھی میں ہے جگر آک حسن معتبر پنہاں! بہار در برو میخانہ در نظر پنہاں بہت اشارہ بہم، گر لطیف ترین ہزار ہا تکبہ ملتفت، گر پنہاں جگر کو درسِ حقیقت بہت نہ دے، واعظ وہ بے خبر تو یہ ظاہر ہے، باخبر پنہاں

-دل ہے قدموں پر کسی کے ،سر تھ کا ہویا نہ ہو پیجنوں بھی کیا جنوں ، پیر حال بھی کیا حال ہے؟ اہم کیے جاتے ہیں ، کوئی سُن رہا ہویا نہ ہو

عبث دهمکارہے ہیں عشق میں اہلِ وفا مجھ کو مجتم زندگی ہوں، چھونہیں سکتی قضا مجھ کو

کس کی نگاہ کافر عماز بن گئی ہے میری تمام ہتی آواز بن گئی ہے

د کچھ لو رنگ و روئ ٹاکائ! یہ نہ پوچھو کہ بیکی کیا ہے

گزرگیا ہوں، یول بھی میں مناظر حیات ہے کہ جیسے خود غرض نہیں حیات ہے، ہمات ہے

جب سے وہ آنکھ شرمساری ہے ول کو تسکین بے قرار سی ہے در کھھتے ، پاس بھی رہے نہ رہے ہوں تو ظاہر میں وضع دار سی ہے

مرے گناہوں کا کیا شمکانا، خیال سے شرم آ ربی ہے روال ہیں آ تھول سے افک چیم، حیات گنگا بہار ربی ہے جب سے مری آنکھوں میں تری جلوہ گری ہے : یہ نشہ بھی کیا نشہ ہے، کہتے ہیں جے حسن؟ جب دیکھتے کھ نیندی آنکھوں میں جری ہے یہ جاہتا ہوں الہی، کہ کچھ دنوں کے لئے خود اینے عشق میں وہ شوخ جتلا ہو جائے خدا کی شان، که شورش تجاب راز بن سکوت آئینه روئے مدعا ہو جائے مُسن خودعشق كى صورت بين مقابل آئے كاش! ايما موكه تحه يريى ترا دل آئے جب اس طرف سے کوئی الل نظر گیا ہے ول کی نزاکتوں پر عالم گذر گیا ہے مجھے تو رشک و آتا ہے غم جاناں کی ستی پر بدل لے کاش! اپنی زندگی سے زندگی میری أعصيادنے کچھ بگل نے بچھ بلكل نے بچھ مجھا چن ميں كتني معنى خيز تھي اك خامشي ميري نگاہ کرم کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ جھ میں تاب مجب نہیں ہے مجھے بھی ہے احساس اپنی خودی کا اگر اُن کو میری ضرورت نہیں ہے محبت سے بھی ماورا ہے کوئی شے محبت ہی تنہا محبت نہیں ہے کے یاد رکھوں، کے محول جاؤں؟ اب اتی بھی، اے عشق! فرصت نہیں ہے جب نظر این حقیقت آئي یہ خود میری طبیعت آئی ای دل کی بدولت آئی جو مصيبت، جو قيامت آئي بال کھولے جب فرقت آئی دل مردم کے ماتم کے لئے کوئی طوفال مجھی نہ ہو گا ایبا كا اندها دهند طبعت آئي کہاں تک عذابِ محبت اُٹھائیں بس اب وہ ہمیں، ہم اُنہیں پھول جائیں کل تو کل، خار سے محبت ہے میری صحرا نوردیان، ہر سرفار سے محبت ہے

مجھ کو معاف کر کہ میں تجھ ساحسیں نہیں! میں اور تیرے عشق کے قابل، نہیں نہیں تيرے سوا زمان و مكال بھى كہيں نہيں! مير ميسوا، زمان ومكال مول اگر، تو مول כל כנכי באל כנכי בשל כנכי ול כנכ میں ہوں ہمہ تن دردن مری شام وسحر درد یانی بھی ہے شراب، ہوا بھی شراب ہے جب تک شاب عشق مکتل شاب ہے جو خود نه زندگی او، نه پیغام زندگی وہ حسن قبر ہے، وہ محبت عذاب ہے لله! ان حدود مين ركهنا نه تُو قدم پیارے! جہانِ عشق، جہانِ خراب ہے اے محتب! زاکت احال کا لحاظ درینه دوی خوش انفاس کا کاظ یمی حسن وعشق کاراز ہے کوئی راز اس کے سوانہیں كەخدانىيىن توخودى نېيىن، جوخودى نېيىن توخدانېيىن ایک بجل س جیک کر رہ گئی جان آنکھوں میں اٹک کر رہ گئی جہاں کی برم آرائی ہے، میں ہوں جوم رنج تہائی ہے، میں ہوں خدائی س کو کہتے ہیں،خودی کیا ہے،خدا کیا ہے محبت س کو کہتے ہیں، محبت کی بقا کیا ہے خودی کا اک تصور وارداتی اور لامحدود نشاتی اور حیاتی اور ذاتی اور لامحدود ا ہمہ تن وجد میں آ، رفعل میں آ، جوش میں آ حسن کو ہوش میں لانا ہے تو خود ہوش میں آ دل نے کچھالی وُھن میں آج نغر شوق گادیا عشق بهى جھوم جھوم أٹھا،حسن بھيمسكرا ديا مجھ کو خدائے عشق نے جو بھی دیا، بجا دیا أتنى بى تابِ ضبط دى، جتنا بى عم سوا ديا آتشِ رتے، ماقیا! کھے نہ مجھے مزا دیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تونے بیرکیا بلادیا جذب جنول نے آج تو گل بی نیا کھلا دیا خود وہ گلے لیٹ گئے، عشق کا واسطا دیا شوق نے بےخودی میں جب رستِ طلب بر معادیا غیرتِ عشق نے وہیں پہلوئے دل دبا دیا

عشق کی رُوح پُھو تک دی، رُوح کوجگرگا دیا کون تجھے بھلا سکا، کس نے تجھے بھلا دیا میں کہ تھا ایک مشتِ خاک حُسن جومُسکرادیا تُورے، تیراغم رہے، میں رہوں، میرادم رہے

### قطعه

مجھ کو ہنسا ہنسا کے آج، اُن کو زُلازُلا دیا دل نے تو کرکے اہتمام حُسن کا دل دکھا دیا میرے جنونِ عشق کی کیوں نہ ہوعاقبت خراب میں بھی نہلوں جوانتقام، مجھ پہ ہے، عاشقی حرام

او نے یہ کیا غضب کیا، غنی کل کھلا دیا چہرے یہ رنگ آ گیا، ہاتھ میرا دبا دیا این سوا ہرایک نقش، دل سے مرے مٹا دیا جونہ کہیں بھی جھک سکا، تو نے دہ سر کھکا دیا خاک سے پھرغرض ہی کیا، خاک میں جب ملادیا خاک سے پھرغرض ہی کیا، خاک میں جب ملادیا کہنے کی بات ہے فقط، کس نے کے بھلا دیا پھر یہ نگاہ و دل کہاں، پردہ اگر اُٹھا دیا تجھ کو غرور اگر دیا، مجھ کو بھی حوصلہ دیا تجھ کو غرور اگر دیا، مجھ کو بھی حوصلہ دیا آئھ گھی جگا دیا آئھ گھی جگا دیا ایک رہے شوقی فتنہ گر، تجھ کو خدا بنا دیا ہائے رہے شوقی فتنہ گر، تجھ کو خدا بنا دیا ہائے رہے شوقی فتنہ گر، تجھ کو خدا بنا دیا

خیرہو،انے سیم ناز! پھیل نہ جائے کو ہے راز
میرے ہجوم شوق پر، مُنہ سے تو کچھنہ کہ سکے
میرے ہجوم شوق پر، مُنہ سے تو کچھنہ کہ سکے
میں بھی رشک سے بری ہونہ سکا، نہ ہو بھی
میکھ جیں سر جھکائے کیول، خاک مزار پردہ اب
تو مرے دل کی دھڑ کنیں، رہنے دلے، چارہ گر، یونہی
ترک تعلقات سے عشق کہیں ہے بے نیاز
میس ہے جسن ہے امال، ضدنہ کرائے مم نہال
میس ہے جسن وعشق سے بھی کوئییں ہے کچھ مجھہ منہال
میس شکر شاب و یاد بار، درد فراق و انظار
میس کفر کہاں، کہاں جگر! او بت سنگ دل مگر

حاصل زیست غم سہی، غم کا بھی اعتبار کیا

سینہ چاک چاک کر، دامنِ تار تار کیا

ہو چکے اُن کے جب ہمیں، اُن پہریں نار کیا

اور ہے عشق کے سوا مقصدِ حسنِ یار کیا

جن کی نظر ہے خود بہار، اُن کے لئے بہار کیا

دل سے حریف کے لئے نیجی نظر کا وار کیا

مثم ستہ مزار ہو، شمع سرِ مزار کیا

عزم صمیم چاہیے، فکرِ آل کار کیا
خواہش عفو کس لئے بخشش حسنِ یار کیا
خواہش عفو کس لئے بخشش حسنِ یار کیا

### فطرت شوق کی قتم، غیرت عشق کی قتم! دولت دو جہاں سمی، دولتِ مستعار کیا منزل عشق میں، جگر! غیرتو پھر بھی غیر ہیں دل پہ بھی اعتاد کیوں، اپنا بھی اعتبار کیا

کین جمیں نہ ہوں گے، تو کیا کیجئے گا آپ
آنسونہ محم سکیں گے، تو کیا کیجئے گا آپ
بہروں اُداس اُداس رہا کیجئے گا آپ
روئے پریدہ رنگ کو کیا کیجئے گا آپ
کس دل ہے وہ فسانے سُنا کیجئے گا آپ
گھٹ گھٹ کے دل ہی دل میں رہا کیجئے گا آپ
اُنظریں پُکاراُٹھیں گی، تو کیا کیجئے گا آپ
اُنٹریں پُکاراُٹھیں گی، تو کیا کیجئے گا آپ
اُنٹری ہنا گوار ادا کیجئے گا آپ
جنتی ہی احتیاط سوا کیجئے گا آپ
بنہ جانے، اُس جنون میں کیا کیجئے گا آپ
بنہ جانے، اُس جنون میں کیا کیجئے گا آپ

مانا کہ ہم پہ جور و جفا کیجئے گا آپ
ہر چند ضبط حد سے سوا کیجئے گا آپ
آنکھوں کی نینو، دل کی خلش کانہیں علائ تنہائیاں تو ایک طرف، سب کے سامنے!
رمیدہ ہو جو پریٹاں نہ رہ سکی رفین ہونا ہے ایک دن جنہیں مشہور خاص و عام جوبا ہے ایک دن جنہیں مشہور خاص و عام ہر چند لائے گا زباں پر نہ راز عشق چرے پہ ہم سنوں کی تیسم تو کیا، گر چرے پہ ہم سنوں کی تیسم تو کیا، گر رہتانہیں ہے جس میں کہ یارائے صبر وضبط رہتانہیں ہے جس میں کہ یارائے صبر وضبط رہتانہیں ہے جس میں کہ یارائے صبر وضبط

جب کھ نہ بن پڑے گا مدادائے درد ہجر رو رو کے مغفرت کی دُعا سیجے گا آپ

وابسة کس قدر بیں تری رہ گذر ہے ہم

عک آ گئے بیں اپنے مزاج نظر ہے ہم

لڑتے بیں دل ہی دل بین سیم سحر ہے ہم

پہلے اُدھر سے بڑھتے ہیں دہ، یا اِدھر ہے ہم

پہلے اُدھر سے بڑھتے ہیں، کچھ کے فرسے ہم

نے کہ بے خبر ہے آپ ہیں، کچھ کے فبر ہے ہم

وامن فشال گذر گئے جس رہ گذر ہے ہم

باز آئے اس بلندی ذوق نظر ہے ہم

ذروں سے باتیں کرتے ہیں، دیوارودر سے ہم دیکھا جہاں بھی خسن، وہیں کوٹ ہو گئے چھیٹریں کسی سے اور ہمارے ہی سامنے اتنی کی بات پر ہے بس اک جگپ زرگری کیونکر نہ ہو نظام دو عالم میں ابتری جیرت خود ایک مختر خاموش بن گئی با! وزوں کو خسن وعشق سے معمور کر دیا دوئی حسیس می کھیرتا نہیں، جگر!

مبارک یہ جن مترت مبارک! يه آثار صح سعادت مبارك! به شوکت، به سطوت به عظمت مبارک! يه تاييد فيضان رحمت مبارك! رشید الظفر خال کی صحت مبارک! به آرائش و زیب و زینت مبارک! بم بھائی بھائی کی اُلفت مبارک! حبين خدمت ملك و ملت مارك! خود این به نذر عقیرت مارک! ول غير ير مجى حكومت مارك! أے مفت خوری کی عادت مبارک!

بفصل خُدا عسل صحت مبارك! افق سے وہ پھوٹی کرن زندگی کی يه استى، يە شملە، يە رونق سلامت بيه ځسن و جوانی، بيه علم و معانی سعد الظفر خال بهادر! حمهيل بهي باین سادگی و به این یاک فطرت جو یہ اُن کے شیدا تو وہ اُن کے عاشق البي! رہے تا ابد يہ بجرا گھ بجرے گھر كو بجريور عشرت مبارك! دُعا ہے کہ مل کر رہیں سب بیراک دن سبھی کچھ مبارک، تمہیں اور مجھ کو به خلق و مرّوت، به لطف و محبت جگر یر عنایت تری روز افزون

## ايك شاعر كاپيغام

## ایک مغرب زدہ ناظم کے نام

فکر وعمل کی وسعتیں تنگ نه کر بڑھائے جا زندگی و درندگی، یول نه نبم ملائے جا

قوم دوطن کے مُدّی ،کون ومکال پر چھائے جا تو کہ ہے میک زندگی، درس ترا درعد کی

خوب فریب کھا چکا، اب نہ فریب کھائے جا
ہرم میں انقلاب کا شور گر مچائے جا
ہرکے ہرایک تازہ روپ، شعبد نے دکھائے جا
مارکس کا تُو غلام ہے، مارکس کے گیت گائے جا
حکمت وشعر کہہ کے تو سب کو یقیس دلائے جا
ابنی یہ نردلی گر مصلحتا چھپائے جا
کھا کے بلاؤ تو رہ بھوک کے گیت گائے جا
میٹ کے وہاں سے گائیاں اِن کو گرسُنائے جا
داد سمجھ کے اپنا سر ناز سے تُو بلائے جا

اے کہ تیری ذہنیت ساخت فرنگیاں تیرے تمام خلوتیں، شاہد ومطرب وشراب تیرے فریب کے لئے کم نہیں بہت ذوقیاں تیرے فریب کیا غرض، چھوڑ خدا کا تذکرہ جہل تراتری سرشت، علم ترا متاع غیر تیری نگاہ وفکر میں عصمتِ کسن کچھ نہیں کوٹ کے دوسروں کا مال، نوحہ مفلسی سُنا اور وراز اللہ دُول کے سامنے دستِ ہوں ترا دراز اللہ دُول کے سامنے دستِ ہوں ترا دراز جب تیری مفحکات پر برم کی برم نہس پڑے

## انقال نواب سعيدالملك

فراغ دل، فروغ زندگانی
حقیقت میں ہے مرگ قدردانی
جوانی اور مرگ بالیانی!
حقیقت میں یہ نم ہے جاودانی
جو تھی ہر بات میں آپ اپنی ٹانی
بہار گشن شاہ جہانی
جسم صورت پاکیزہ جانی

وہ جس کی دید سے ہوتا تھا حاصل جگر! موت آیسے کامل قدرداں کی بید غم ہے مادرائے نوحہ خوانی بہت کچھ حسرت ماتم ہے، لیکن انتھی ہے آہ! دُنیا سے وہ جستی سعید الملک نواب، این نواب سمایا سمید الملک نواب، این نواب سمرایا سمید الملک خوانی و اخلاص بہادر، شیر آگئن، مرد میدال دول پر کی ہے جس نے حکمرانی دلول پر کی ہے جس نے حکمرانی

(المتام)

### عيد

ہرقوم کی ہے عید، ہراک اِنس و جال کی عید لیکن نہیں تو مسلم حرت نثال کی عید جھوٹی متر توں کا اگر نام عید ہے بیٹک ہے پھر تو ملت اسلامیال کی عید

ہم سایہ کے گھر میں (ہے) جوناقہ ، ہوا کرے اپنی تو ہو ہی جاتی ہے نام و نشاں کی عید خود غرضوں کی آڑ میں ملّت فروشیاں کہتے ہیں اس کو مُسلم ہندوستاں کی عید احساس تک ہے وصدتِ قومی کا محوِ خواب یہ حال ہو تو کیسی مترت کہاں کی عید اچنی بلا سے ، کوئی جئے یا کوئی مرے اپنی تو ہو ہی جاتی ہے نام و نشاں کی عید اپنی بلا سے ، کوئی جئے یا کوئی مرے اپنی تو ہو ہی جاتی ہے نام و نشاں کی عید اپنی تو ہو ہی جاتی ہے نام و نشاں کی عید

## زياعي

مریض قوم کے درماں مہاتما گاندھی دلوں کی شمع فروزاں مہاتما گاندھی تمام درد و خلوص و محبت و ایثار حقیقیة شھے اک انساں مہاتما گاندھی

## مهاتما گاندهی

اُن کے دل میں سب کی محبت اُن کی نظر میں سب کی عربت ب کی عزت، سب کی عظمت سب کی سیوا، سب کی خدمت أك اُن کی سیاست کی گہرائی تھاہ کمی نے جس کی نہ بائی راجندر اور آزاد، وسائي! إك حد تك إن سب كي رسائي آه! وه أن كي ساده بياني ياني مدهم مدهم جس کی روانی <u></u>
☆
☆ ينا دين کي گھائيں! انسانوں کو مٹا کر زائیں ایک ا کس کے دن اور کس کی راتیں کون سے سے جگ آزادی ريم ابنا أن كا لشكر ایک قلندر باطن میں دارا و غلای توڑ کے نکلے زوئے حوادث موڑ کے نکلے نقشِ مجت جوڑ کے نکلے ٹوٹے دلوں کو جوڑ کے نکلے عمر یونمی خدمت میں گذاری لاغر جسم اور گھڑی بھاری بھارت ماتا خود سے پُکاری پریم کا داتا، پریم میجاری کائل کہ ہم سب اتا مل کر سوچیں، تنہا جھیں

مخلص بن کے گذرنا کیمیں جو انسان کا دشمن عصمت اور ایمان کا دشمن! مستھی جان کا رحمن وہ ہے ہندوستان کا رحمن شلم مل کے گائیں گاندھی کا پھول مجت کے برسائیں بنت اس دنیا (til)

يوم آزادي

ہے اک قریب مسلسل بنام آزادی ای کو کہتے ہیں کیا احرام آزادی قدم قدم یہ نمائش ہے کھے، حقیقت کھے ای کا نام گر ہے نظام آزادی یہ دو برس کا ہے حاصل بنام آزادی ابھی ہے دور بہت سے و شام آزادی بس اور کیا ہے ..... نقش دوام آزادی

ربانِ اللهِ موس پر کلام آزادی وبی سلاسل و زعران، وبی ہے طوق و رس اقلیت کے لئے بند رہے در مقفود خود این نشه .... می جمومن وال! وبى سياست باطل، وبى نظام كبن

اُس غلای پہ آپ ہیں آزاد آج بھی خوش ہے زورِح استبداد ہوں مُلک و مال کی خاطر عظمتِ ملک و قوم 'ہے برباد

لوگ کہتے ہیں، وطن آزاد ہے میں مجھتا ہوں، وطن برباد ہے ده وطن، وه کشور مندوستال وه چن، وه جنب رُوحانیال بائے، وہ گہوارہ صدق وصفا ہائے ، وہ سیّارہ مہر و وقا

اہر درد کو بدلتی ہوئی انساط سے ہر غم کو خوشگوار بناتی چلی گئی ہر موج بحر کسن سے خود کھلتی ہوئی ہر آرزو کی بیاس بجھاتی چلی گئی

جیسے آغوشِ بار تن انظار ہے 4 بإدكار ان کا آئینہ دار نگار ج لائقِ اعتبار مونس جان زار آپ ایل پکار ہے

ہم سے پُوچھو تو رسب صنعت کا ظرفہ رُوح برور بھی، خواب آور بھی جب اسے دیکھئے کی کے لئے ہمہ جس جگه و کیھنے طلب اس کی شاہد روزگار خرب و ملک و قوم سے آزاد کیا وسیع الشعار اک جہاں کو پیام خواب گر ، آپ شلیہ خوابِ ناز کے زخ کا کیا ہی سادہ سنگھار ہے درد مندانِ شام فُرفت کا مونس شب کی بے تابیاں ہیں محو اس میں درو موج راحت ہے تار تار اس کا اور بھی خار خار عبد رنگین و دور عمکیل کا زنده داستانیں ہیں اس میں لاکھوں وٹن اک جہان مزار رکمے لو نسن و عشق کے جلوبے اس کی ہر سطر ستقل تاریخ کیا راز جو جايئ بيال كيج شب کی تہائیوں کے عالم میں ورد کو اس کے کوئی کیا جانے

### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

اس کی توصیف سب بجا، لیکن کا بلی کا شکار ہے تکیہ طبیہ نے اے بنایا ہے قابلِ افتخار ہے تکیہ کیے ہے۔

## ساقی سےخطاب

وطن کا کیا تصوراس میں،وطن کوروش کیوں دیج وطن وشمن بے ہیں خود محبانِ وطن ساتی م

وہ پاکتان ہے ساتی، یہ ہندوستان ہے ساقی گر انسانیت کا ہر جگہ فُقدان ہے ساقی یہاں سرمایہ داری، چور بازاری کے میلے ہیں یہاں اپنی حکومت ہے، یہ ہندوستان ہے ساقی

یہاں کے موالوں میں گوشت بک جاتا ہے بچوں کا یہاں فرقد گشی کی ذہنیت بھی عام ہے ساتی

جوال رندول کے اس فقرے پہ کیا ارشاد ہے ساتی

"زمانه ب نيا اور زائد الميعاد ب ساتى"

كبال ميرا نشين تها، اب اس كى كيا خر، ليكن

کہیں میں بھی چبکتا تھا، بس اتنا یاد ہے ساقی

یہ آبای، یہ ویراند، یہ نگاے، یہ سائے

زمانہ کس قدر مجموعہ اضداد ہے ساقی

نہیں دیتا کی کو جام ہے بار دار ساتی

زمانے کے تقاضوں کی بھی رکھتا ہے خبر ساقی

بیر سوز و ساز کا عالم، بیر اشک و آه کی دُنیا

بجا ہے، اس کو کہتے ہیں اگر دارالحن ساقی

سلامت تیری ہتی، میری متی، تیرا ہے خانہ

مبارک میری گتاخی، مرا دیوانه پن ساقی

یہ عالم گیر شیطانی سیاست، اے معاذ اللہ!

ہماں نہیں انسانیت کو اب مجالِ دم زون ساقی جہاں نحصوئی صدافت ہو، ہمیں اُس سے نہیں مطلب جہاں تحقیقی صدافت ہو، ہمیں اُس سے نہیں مطلب جہاں سخی محبت ہو، وہی میرا وطن ساقی جہاں اعلیٰ سیاست کا تخیل تک نہیں ممکن جہاں اعلیٰ سیاست کا تخیل تک نہیں ممکن جہاں اک جنس کاسد ہو حقیقی عِلم وفن ساقی جہاں اک جنس کاسد ہو حقیقی عِلم وفن ساقی جہاں اک جنس کاسد ہو حقیقی عِلم وفن ساقی

## نذرغالت

قدرت کی جوہم راز تو فطرت کی ہم آہنگ
اے وہ کہ ہر اک نقش ترا روکش ارژنگ
اک جنب شاداب ہر اک غنی ول شک
ہم شعلہ وہم شبنم وہم شیشہ وہم سنگ
ہم نغمہ وہم دشنہ وہم عہت وہم رنگ
ہر فار ترے دشت کا انگشت شفق رنگ
اک مورج نفس میں تری رفصال جمن و گنگ
لیکن وہ ہے معذور کہ جس کی ہے نظر شک
ہر چند بہت تھا ابھی دامانِ غزل شک

اے وہ کہ تری ذات گرامی بہ ہمہ رنگ
اے وہ کہ بر اک نفہ ترا نغمہ فطرت
اے وہ کہ ترے مجزہ جیشِ لب سے
اے وہ کہ تری فکر بہ برطرز و بہ برصنف
الیم سخن ہے ترے اعجاز نفس سے
بر کھول ترے باغ کا فردوں بہ دامن
اک گوشتہ دامن میں مرے دجلہ وجیحوں
تو نظم میں بھی، نثر میں بھی مجتبد العصر
تو نظم میں بھی، نثر میں بھی مجتبد العصر
تو نے اسے گنجایشِ کونین عطا کی
لاریب کہاں ذات سے واقف تھی تری ذات

الحق کہ زی وسعتِ تخیل کے آگے صحرا کی فاکستر و گلشن قفسِ رنگ کے الکے کا سے الکھنے کے الکے کا سے کا سے

# گیت

### (ایک آزاد ملک ووطن کے ایک نو دار دمسافر سے) شاعر کا خطاب

بھاگ مُسافر میرے وطن سے میرے چن سے بھاگ اوپر اوپر پھیتر کھلے ہیں، بھیتر بھیتر آگ بھاگ مِبلافر بھاگ میرے وطن سے میرے چمن سے بھاگ معافر بھاگ اویر اویر پھول کھلے ہیں، بھیتر بھیتر آگ دلیں کے اینے کتا دھرتا اکثر ہیں وہ لوگ ول میں جن کے کئر پھر فطرت جن کی گھاگ بھاگ مُسافر بھاگ گاندهی جی کا نام زبال پر من کے اندر روگ كام تيس بے جھانا مئ، بات تيس بے لاگ بھاگ مُسافر میرے وطن سے میرے چمن سے بھاگ اویر اویر محمول کھلے ہیں، بھیتر بھیتر آگ حالل نظمی بھوکی اور بہاں کچھ لوگ ائے ایے رنگ کل میں بیٹے اڑائیں کاگ بھاگ مُسافر بھاگ . میرے وطن سے میرے چن سے بھاگ مُسافر بھاگ

بھولی بھولی صورت والے بوٹ ہیں پس کی بوٹ گوری چین رنگت والے ناگ بیں کالے ناگ تاگ بن کالے ناگ سُافر، ناگ بین کالے ناگ بِعاگ مُسافر، بِعاگ مُسافر، بِعاگ مُسافر بِعاگ. میرے وطن ہے، میرے چن سے بھاگ مُسافر بھاگ اور اور پھول کھلے ہیں، بھیتر بھیتر آگ کویے کویے، گوشے گوشے، لوٹ مجی ہے لوٹ جنگل جنگل، بہتی بہتی آگ گئی ہے آگ بھاگ مُسافر لجماگ .... تیرے وطن میں میل محبت، فرض کا عام احساس ميرے وطن ميں محوث عدادت، اين اين بماگ بعاگ مُسافر بھاگ ..... ہولی آئی ہولی آئی، اب ہے یہاں ہے ریت دولت چھینیں عصمت لولیس، خون سے تھیلیس بھاگ خون سے تھیلیں مماک مسافر، خون سے تھیلیں مماگ بھاگ مسافر میرے وطن سے میرے چمن سے بھاگ اوير اوير پيول كھلے ہيں، بھيتر بھيتر آگ آزادی کی بھیک سے ما آخر کیا انعام فَنْ جاگ، بھیرول ناجا، موت نے چھیڑا راگ موت نے چیٹرا راگ مسافر، موت نے چیٹرا راگ میرے وطن سے میرے چمن سے بھاگ مُسافر بھاگ اور اور محول کھے ہیں، بھیر بھیر آگ

کیا چیز غم عشق کی دیوانہ دشی ہے رونا ہے تو رونا ہے، بلی ہے تو ہلی ہے ہر چند کہ تکرار نظر بے ادبی ہے ر سیجے کیا،عشق کی فطرت ای میں ہے آسان نہیں جبد ملسل سے گزرنا ہر گام یہاں مرحلہ خود شکنی ہے اک طرز تھور کے کرشے ہیں یہ ہررنگ اے دوست مید دُنیا نہ بُری ہے نہ بھلی ہے اک مزل بے نام نہ حرت نہ تماثا اک عالم جرت کہ نہ م ب نہ خوش ہے بن جاؤل نہ بے گان آداب مجت اتنے نہ قریب آؤ مناسب بھی یہی ہے وہ ظلم بھی کرتے ہیں تو فرماتے ہیں احسال ہم آہ بھی کرتے ہیں تو خاطر شکن ہے لينشبهي كيانشه بكتي بين جي جب دیکھیے کچھ نیندی آنکھوں میں محری ہے

## دَر دِجگر

سب سے پہلے دل شاعر میں عیاں ہوتا ريز جب آشوب جهال موتا نہیں معلوم یہ انسان کہاں عشق میں برباد جہاں ہوتا ہے مجھ کو مختوس خود اینا عی زیاں ہوتا جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے اہل ول کے لئے سرمایة جال ہوتا ہائے وہ وقت کہ جب کس پہ آتا ہے شاب أف وہ بنگام كه جب عشق جوال ہوتا وقت آتا ہے آک ایا بھی محبت میں کہ جب دل په احباس محبت بھی گرال ايا تو نہيں وہ بھی ہو کوئی آزار مجھ کو جس چیز یہ راحت کا گال ہوتا وہ سلما اشک کہ جو تیرے حضور ول میں رہتا ہے نہ آتھوں سے رواں ہوتا

# لمعات طُور

### شكست تؤبه

لہروں سے کھیلتا ہوا، لہرا کے پی گیا توبہ کو توڑ تاڑ کے، تھڑا کے پی گیا رحمت کو باتوں بیں بہلا کے پی گیا گئیا کے نیائے اعتبار کو شھرا کے پی گے بھے کو بیہ شرم آئی کہ شرما کے پی گے بیل گ

ساقی کی ہر نگاہ یہ بل کھا کے پی گیا بے کیفیوں کے کیف سے گھبرا کے پی گیا زاہد یہ میری شوخی رندانہ دیکھنا! سر مستی ازل مجھے جب یاد آگئ آزردگی خاطرِ ساقی کو دیکھ کر اے رحمتِ تمام! مری ہر خطا معاف پیتا بغیر اذن، یہ کب تھی مری مجال پیتا بغیر اذن، یہ کب تھی مری مجال

اُس جان میکدہ کی قتم، بار ہا، جگر! کل عالم بسیط پہ میں چھا کے پی گیا

## غم انتظار

کھنجی ہے سامنے تصویر یار، کیا کہنا! یہلب، یہ رُخ ، یہ جبیں، یہ عذار، کیا کہنا! بہار اور مجسم بہار، کیا کہنا! تنسم مگھ فتنہ کار، کیا کہنا! شرابِ عشق ولب جوئے یار، کیا کہنا! بہار و سایہ ابر بہار، کیا کہنا! جبین شوق و کف پائے یار، کیا کہنا! نظر ہے وقفِ غم انظار، کیا کہنا یہ چشم مست، بیابرو، بیزلف، بیخدوخال شاب اور کھمل شاب، ارے توبہ! تصادم نگه شوق، اے معاذ اللہ! فروغ کسن و نوائے سرود و طرف چمن گل بفشہ و نسرین و نسترن، کیا خوب! بیان درد و زبانِ خموش و عرض نیاز نگارش عم بخت شکار، کیا کہنا! فسائة ول بے اختیار، عمیا کہنا! سکوت خسن و لب نغمه بار، کیا کہنا! وفور بے خودی و ضبط عم، جزاک الله! مرور بادة نا خوشگوار، کیا کہنا! شراب ریز نشلی مگه، ارے توبیا پیالہ گیر کف رعشہ دار، کیا کہنا! نشاط درو دل بے قرار، کیا کہنا! كرم نما ستم ناز كسن، اے توبا ستم نما كرم خاص يار، كيا كہنا! هكست هيشه ول بار بار، كيا كهنا!

گذارش ول عم آفری، معاذ الله! تمام شوق شکایت، تمام مبر و وفا فسون نیم نگای و سح استغنا سک روانی اشک و خنگ نسیم کرم نگاہ ناز کے پیم اشارہ بائے لطیف

ريم حن كے يردے أفتے ہوئے بن، جگر يبي اگر ہے غم انظار، كيا كہنا!

وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی ،نظر میں اب تک سارہے ہیں

یہ چل رہے ہیں، وہ پھررہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ جارہے ہیں

وہی قیامت ہے قدبالا، وہی ہے صورت، وہی سرایا لبول کوجنبش، لکہ کولرزش، کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں

وای لطافت، وای نزاکت، وای تبسم، وای ترخم

میں نقش حرمال بنا ہوا تھا، وہ نقش جیرت بنا رہے ہیں

خرام رنگیں، نظام رنگیں، کلام رنگیں، پیام رنگیں

قدم قدم پر، روش روش پر نے بے گل کھلا رہے ہیں

شاب رنگیں، جال رنگیں، وہ سرے یا تک تمام رنگیں تمام رنگیں بے ہوئے ہیں، تمام رنگیں بنا رہے ہیں

تمام رعنائیوں کے مظہر، تمام رنگینیوں کے منظر

سنجل سنجل کر،سٹ سٹ کر،سب ایک مرکزید آ رہے ہیں

بهار رنگ و شاب بی کیا، ستاره و مامتاب بی کیا تمام ستی جھی ہوئی ہے، جدھر وہ نظریں تھ کا رہے ہیں

طيور سرشار ساغر لل، بلاك تنوير لاله و كل! سب ابن ابن دھنوں میں مل کر عجب عجب گیت گا رہے ہیں شراب آنکھوں سے ڈھل رہی ہے نظر سے مستی اُبل رہی ہے چھک رہی ہے، أجھل رہی ہے، یے ہوئے ہیں، پلارہے ہیں خود این نشے میں جھومتے ہیں وہ اپنا مُنہ آپ چومتے ہیں خراب مستی ہے ہوئے ہیں، ہلاک ہستی بنا رہے ہیں فضا سے نقمہ برس رہا ہے، دماغ چھولوں میں بس رہا ہے وہ کون ہے جو ترس رہا ہے، سیمی کومیش یا رہے ہیں زمین نقه، زمان نقه، جهان نقه، مکان نقه مكان كيا، لامكان نقر، ذبو رب بين، يلا رب بين وہ رُوئے رَبِین، وہ موجد کیم، کہ جیسے دامان گل پہشیم ری خن کا ہے عالم، وق وق میں، نہا رہے ہیں بدمست بلئل بہک رہی ہے، قریب عارض چبک رہی ہے گلوں کی جیماتی دھڑک رہی ہے، وہ دست رنگیں بڑھارے ہیں به موج دریا، به ریک صحرا، به غنیه و گل، به ماه و انجم ذراجو دہ محرا دیے ہیں، بیسب کے سب محرا رہے ہیں فضا یہ نغمول سے مجر گئی ہے کہ موج دریا کھیر گئی ہے سکوت نغمہ بنا ہوا ہے، وہ جیسے کچھ سکنگنا رہے ہیں اب آگے جو کچھ بھی ہو مقدر، رہے گا لیکن پی تقش دل پر ہم اُن کا دامن پکڑ رہے ہیں، وہ اپنا دامن چھڑا رہے ہیں يداشك جو بهدرے بيں پيم، اگر چدسب بيں يه حاصل عم کر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی گچھ مسکرا رہے ہیں ذرا جو دم بجر کو آئکہ جھیکی، یہ دیکتا ہوں نی تحلّی م صورت مٹا رہے ہیں، جمال معنی بنا رہے ہیں خوشی سے کبریز سش جہت ہے، زبان پر شور تہنیت ہے یہ وقت وہ ہے جگرکے دل کو وہ اینے دل سے مملا رہے ہیں

### (خطاب بهاصغرنوراللهم قدهٔ)

میں جب مجھے جانوں، مجھے دیوانہ بنا دے ولوانہ بنا دے، مجھے دلوانہ بنا دے اک برق ادا خرمن ستی یه گرا کر فظروں کو مری طور کا افسانہ بنا دے ہر دل ہے تری برم میں لبریر سے عشق اک اور بھی پانے سے بانہ بنا دے میں تھنہ مسی، مجھے متانہ بنا دے تو ساری فضا کو ہے و میخانہ بنا دے میرے لئے مخانہ کو ہانہ بنا دے یا پھر ول و دیدہ ہی کو ویرانہ بنا دے ذرے میں وہ صحرا ہے کہ دیوانہ بنا دے جو جاہے وہ، اے زکس متانہ بنا دے

اینا ہی سا اے زکس متانہ بنا وے ہر قید سے ہر رہم سے بگانہ بنا دے تو ساقی میخانه بھی، تو نشہ و ہے بھی اللہ نے تھے کو ہے و میخانہ بنایا تو ساقی مخانہ ہے میں رعد بلا نوش يا ديده و ول مي مرے تو آپ سا جا قطرے میں وہ دریا ہے جو عالم کو ڈبووے لیکن مجھے ہر قید تعین سے بچا کر عالم تو ہے دیوانہ جگر کسن کی خاطر

تو اینے لئے کس کو دیوانہ بنا دے

تو اینا ہر انداز حریفانہ بنا دے کنے کے لئے اینے کو بیگانہ بنا دے تو اور بھی حال اپنا سفیمانہ بنا دے كعبه مين بي جائے تو بت خانه بنا دے تو ہر نگیہ شوق کو افسانہ بنا دے کونین کو تھولا ہوا انسانہ بنا دے بے باک اگر جرأت رندانہ بنا وے نا صح کو بھی میرا بی سا داوانہ بنا دے

کب تک مگه بار نه بو گی متبسم منكر تو ند بن حسن كے اعجاز نظر كا جب تك كرم فاص كا دريا نه ألد آئ يُت خانے مين آفكے تو كعه كى بنا دالى جوموج أشے دل سے ترے جوش طلب میں سر رکھ کے وہیں سجدہ شکرانہ بنا دے جب مائل الطاف نظر آئے وہ خود بیں کونین بھی مل جائے تو دامن کو نہ پھیلا پھرعرض كراس طرح جگرشوق وادب سے تجھ کو نگبہ یار! قتم میرے جوں کی

#### میں ہوں ترے قدموں میں، مجھے کھی ہیں کہنا اب جو بھی ترا لطف کریمانہ بنا دے اہے ہے

### يادِاتيا م

یاد اتا ہے کہ منزل منزل جاں داشتم بود حاصل ہر تمنائے کہ پنہاں داشتم وز فروغ بادہ ہر خود صد گلتاں داشتم اصغر دہم شاد دہم اختر غزل خواں داشتم گہ بہ مقفش دولتِ خسن خراماں داشتم ہر نفس در ہر نظر، جنت بداماں داشتم ہنچہ در دل داشتم، بیحد و پایاں داشتم پیشِ چشم شوق ہر سو محشرستاں داشتم پیشِ چشم شوق ہر سو محشرستاں داشتم چوں تو کافر ماجرا مرو خراماں داشتم ذوقِ صورت سازوشوقِ جلوه سامال داست دست در دستِ نگارِ شوخ و سیر کوهِ طور از جمالِ حُسنِ ساقی، صد بهارال در نظر در فضائے آسانِ حُسن، چول سیارگال گه بزیر طور، بیهم دعوتِ ذوقِ نظر آه، آل ساعت که از فیضِ جمالِ ہم نشین حسرتِ آفت سرشت و آرزوئے بے قرار محشرستال بودم و از فیض دردِ مستقل محشرستال بودم و از فیض دردِ مستقل کیست؟ کو گوید به سرکار از دلِ بیکس بیام

ہم چمن آوارہ ام ہم سربہ صحرا دادہ ام! من جگر ہستم، ہمال کامروز دور افتادہ ام

درد پیهم کی لگاوٹ، زخم کاری کے مزے
سجدہ ریزی کی لطافت، اشکباری کے مزے
عشق کی بیتابیال، شب زندہ داری کے مزے
راز داری جانتی ہے راز داری کے مزے
وہ جنوبِ شوق، وہ بے اختیاری کے مزے
عشق کی فریاد پر وہ شرمساری کے مزے
دل بی دل میں اُف!وہ ذوتِ جال ٹاری کے مزے
دل بی دل میں اُف!وہ ذوتِ جال ٹاری کے مزے
دل بی دل میں اُف!وہ ذوتِ جال ٹاری کے مزے
دل بی دل میں اُف!وہ ذوتِ جال ٹاری کے مزے
شام ہے لے کر سحر تک دم شاری کے مزے
شام ہے لے کر سحر تک دم شاری کے مزے

یاد ہیں اب تک جگر وہ بیقراری کے مزے وہ جہین شوق اپنی، وہ کسی کے پائے ٹاز "
مسن کی سرشاریاں، خوابِ جوانی کی بہار کہنے کیا کیفیتِ ناز و نیازِ مُسن وعشق وہ سکونِ بیخودی وہ جلوہ حیرت فروش موق کی رُو داد پر وہ حسن کی بے مہریاں انتھوں آتھوں میں تقاضا کچھ نگاہِ ناز کا انتہائے سادگی و شوق سامانی کے لطف والجمیم درد ہے، دل ہی سے اک دن یو جھے دل جی سادگی و شوق سامانی کے لطف

ند الله! شانِ خاص ہر خیال تازہ کی نااستواری کے مزے ہدمطلب کی شکست حسن کی نامستقل غفلت شعاری کے مزے ن مضطر سے سلوک وہ نگاہ شرگیس کی غم مساری کے مزے عشق کا لطف یقیں اس کے ہرانداز پر بے اعتباری کے مزے کی گذشتہ لڈ تیں خوشگواری کے مزے ناخوشگواری کے مزے علانِ شکستِ آرزہ اب کہاں بے گردگی میں پردہ داری کے مزے؟ علانِ شکستِ آرزہ جام جم اب کہاں ہے گردگی میں پردہ داری کے مزے؟ فرہ ذرہ جام جم اب کہاں سے لائے اُس میکساری کے مزے؟ شور متانہ کیا و جلوہ ساتی مُجا

ہر جمالِ نوکی پیم، اللہ اللہ! شانِ خاص عشق کے مضبوط ترک عہد مطلب کی شکست وہ اک آ ہے آتشیں کا جانِ مضطر سے سلوک اپی ہر لغزش سے پیداعشق کا لطف یقیں آہ وہ دورِ محبت کی گذشتہ لڈ تیں ہر نفس ہے اب تو اعلانِ شکستِ آرزو قطرہ قطرہ مورِج صہبا ذرہ ذرہ جام جم شور مستانہ کجا شور مستانہ کجا آہ، آل منظر کھا

سُن پیامِ آرزو، بعد از سلامِ آرزو ہاں مبارک ہو تجھے عیشِ دوام آرزو ایک برقِ طُور تھی، بالائے بامِ آرزو تیری زلفِ عنبریں، معبودِ شامِ آرزو اللہ اللہ! تو کرے یوں احترامِ آرزو مجھ پیر وہ چھایا ہوا کیفِ تمامِ آرزو

اے کہ وابسۃ ترے دم سے نظامِ آرزو تو کہ جانِ حُسن ہے اور حُسن تیری جان ہے تیری ہر موج تبسم، تیری ہر موج نظر تیرا روئے آتھیں، مجود صحح دلبری چشم و دل پر وہ عنایت وہ کرم وہ مرحمت میں نہیں کھولا کجھے تھے کو بھی شاید یاد ہو

حرفے از در دول بے مد عائے گفتن است ماجرائے گفتن وصد ماجرائے گفتن است

## مجدُّ وب كى صُدا

اگرنہیں ہوں تو کیونگر؟ جوہوں تو کیا ہوں میں خطا معاف کہ جھور التجا ہوں میں نظر کی چند شعاعوں میں گھر گیا ہوں میں دہ مجھ کو د کھ رہا ہے، یہ دیکھا ہوں میں خدا نہیں ہوں مگر مظہر خدا ہوں میں خود اپنے خسن صفائی یہ مبتلا ہوں میں خود اپنے خسن صفائی یہ مبتلا ہوں میں

ای حلاش و بخس میں کھو گیا ہوں میں بیان جرم مجبت ہے، جانتا ہوں میں فریب خورد و رنگین ادا ہوں میں کمال بے بھری پر بھی کیا بلا ہوں میں تمام اصل و حقیقت کا آئنا ہوں میں کرشمہ سازی ہنگامۂ جہاں معلوم

ازل سے گرم رو عرصة بلا ہوں میں تمام شوق ہوں اور شوق بر ملا ہوں میں بهت قريب، بوا دير آشا مول مين باط عجز یه وه نقشِ ابتدا مول میں خود این راهِ حقیقت کا رہنما ہوں میں مجھے نہ کن کہ بہت دُور کی صدا ہوں میں أسے بقا مری سمجھو، اگر فنا ہوں میں به ساز وه نبین، جس ساز کی صدا ہوں میں كه بهول كر بهى نه بهر محو ماسوا بول مين دل ربوده و آو شکته یا موں میں مزاج کس سے کس درجہ آشنا ہول میں ہر ایک ذرہ رکارا کہ دیکتا ہوں میں سمجھ رہا ہوں، مگر کیا سمجھ رہا ہوں میں اگریہ سے کے تیری ہی اک ادا ہوں میں جہاں سے منظر فطرت کو دیکھتا ہوں میں وہ ایک نغمہ بے ساز و بے صدا ہوں میں كه سوز سيند رباب با صفا جول مين تعیّنات کی ونیا سے مادرا ہوں پیس بہنچ کے منزل مقصد یہ کھو گیا ہوں میں تمام شوق و شکایت کا ماجرا ہوں میں که فخر عاشقی و نازش وفا بهوں میں

جان عشق میں آوارگی نه پوچھ مری گواه بین مری رسوائیال محبت میں جنونِ عشق میں عربانیوں یہ میری نہ جا نبود وبود کا کل راز جس مس مضمر ہے فأدكى مرا شيوه شكشكى مرى شان سمجھ میں خاک نہ آئیں گے معنی و مطلب گرال ہے میری لطافت یہ یہ غبار وجود كدهر ہے؟ مظر استى كے ديكھنے والے! وہ جام اک شے بے رنگ کا بلا ساتی! بجا ہے کس اگر جھ یہ اعتاد کرے نگاہِ شوق کو بھی رنصب کلام نہ دی . قدم ذرا جو ہے جادہ وفا سے کہیں کھلا ہوا ہے مرے سامنے صحیفہ عشق مثائے لاکھ زمانہ، مٹا نہیں سکتا ہر ایک شے نظر آتی ہے خود مری تصور فضائے دہر کی ہرموج جس سے قص میں ہے جہاں نہ پھونک دیں آتش نوائیاں میری تصورات کی آئینہ بندیاں بے سود مجھے تلاش کر، اے بیخودی شوق مجود! محے نہ چیز بہت، اے نسم سے کم! مٹا نہ صفحہ ہتی سے میرا نقش وجود

جگر، یہ ہرزہ سرائی مری، یہ بے ربطی یقیں ہواکسی "مجد وب کی صدا" ہوں میں

## نغمه إسلام

ہر طرف غل ہے، وہ آیا جگر بادہ پرست اثر نشهٔ صہبا ۔ ہے سراپا بدمست معرِ حافظ بزبان، جام بکف، شیشہ بدست ہے جبراز ہمہ عالم، چہ بلنداست وچہ بہت شورِ مستانه كهال اور سخن وعظ كهال آج بير رند كهال، الجمن وعظ كهال جمع موں بھی ہیں، عالم بھی ہیں، دیندار بھی ہیں معتدل رنگ کے بھی لوگ ہیں، احرار بھی ہیں واقف راز سرا یردهٔ اسرار بھی ہیں دیں کےطالب بھی ہیں، دنیا کےطلبگار بھی ہیں كيامجه كريه يطي آئے بين اين جي ميں ان سے یوچھوتو کوئی، آپ ہیں کس گنتی میں جانتا ہوں کہ ہوں دراصل میں نگ اسلام کھے نہ اندیشہ آغاز نہ خوف انجام میری آشفته مزاجی میں نہیں کوئی کلام وہی مخانہ و ساقی، وہی بادہ، وہی جام مجھ کو این روش خاص سے انکار نہیں میرے مشرب میں ریا کاری ویدار نہیں بابهه رندی و سرستی و عشرت طلی بهون در احد مرسل کا غلام نسبی مَلَّى مدنى العربي دل وجال باد فدايت چه عجب خوش لقى!" کیوں نہ پھر رحمت باری کا طلبگار ہوں میں بال مجھے فخر ہے اس پر کہ گنبگار ہول میں وہ رسول عربی، فحر رسولانِ سلف ذات اقدس سے ملاجس کی زمانے کوشرف جس ید نازل ہوا قرآن سا کامل مصحف جس کے تابع جن وانسال، ملائک کی بھی صف اک وہی شمع ابوت جو ضیا بار ہُولی سارى تاريك فضا مطلع الانوار بُوكَى ہر زمانے میں پیمبر بھی، نبی بھی آئے مصلح ملتی و مُلکی بھی، رشی بھی آئے حن کے جوئندہ بھی اور حق کے ولی بھی آئے واقعنی محرم سر ازلی بھی آئے آئے دنیا میں بہت یاک مکرم بن کر كوئى آيا نه مكر رحمي عالم بن كر

کس نے جام مے توحید پلایا سب کو؟

راستہ کس نے بیغام ساوات سُنایا سب کو؟

راستہ کس نے اس کت کا دیوانہ بنایا سب کو؟

م نے دیکھا ہے بہت وفتر پیغام اس کا
اور ایبا کوئی گذرا ہو تو کو نام اس کا
م میں صدیق سا گذرا ہو تو لللہ! دکھاؤ ہم نے فاروق سا دیکھا ہو تو لللہ! دکھاؤ
کوئی عثان سا آیا ہو تو لللہ دکھاؤ کوئی حیدر سا جو پایا ہو تو لللہ! دکھاؤ

الی عثان سا آیا ہو تو لللہ دکھاؤ کوئی حیدر سا جو پایا ہو تو لللہ! دکھاؤ

الی احمیہ ہے میم تو کیا لاؤ گے

الی کی اُست کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے

م نہ کرمسلم جیرت زدہ و مُہر بلب آشا ریگ فنا سے نہیں تیرا ندہب
یہ حوادث ہیں ترے تیری ترقی کے سبب تیرے حامی ہیں نی، تیرا بگہبان ہے رب

فتنے اکثر بہت ای طرح کے اُٹھوائے گئے ایسے دخال زمانے میں بہت آئے، گئے

## بلالءيد

آہ اور عشرت فزائے روپ انسانی ہلال! آہ او قدت نمائے شان بردانی، ہلال! آہ او فطرت لِقائے برمِ نورانی، ہلال! آہ او فطرت کشائے ذوق وجدانی، ہلال! تو نوید انبساط خاطر پژمردہ ہے حسرت اُس مایوں پر،اس پر بھی جوافسردہ ہے دیکھتا ہوں میں تجھے، تو دیکھتا ہے میرا حال جان مضطر، قلب آزردہ، پریشاں سر کے بال تو دیکھتا ہوں میں تجھے، تو دیکھتا ہے میرا حال جان مضطر، قلب آزردہ، پریشاں سر کے بال تو دیکھتا ہوں میں تحقید میں میں ایران اس کے بال تو دیکھتا ہوں میں تعقید میں میں ایران اس کے بال تو دیکھتا ہوں میں تحقید میں میں ایران اس کے بال اس میں تعقید میں میں ایران اور دیکھتا ہوں میں تعقید دیاں میں تعتید دیاں میں تعقید دیاں میں تعتید دیاں میں تعقید دیاں میں تعقید دیاں میں تعقید دیاں میں تعلید دیا

تو دلیلِ اوج و رفعت، میں سرایا پائمال آه یه دن، آه یه شب، آه یه شامِ ملال ازدلِ افکاری مُرس ازدلِ افکارِ جنول وجه دلِ افکاری مُرس آه مم خوارِ عمم! حالِ غم آزادی مُرس

حال میرا پوچھتا ہے، مجھ سے تُو،اے بِخبر! ہو چکی تاریک چھمِ یاس میں شام وسحر آہ وہ غم کی کہانی بوھ گئی ہے کس قدر! جس کو میں سمجھے ہوئے تھا داستانِ مختصر

سال بھر پیھیے عیادت کو مری آیا ہے تُو لا، دوائے اضطراب درد کیا لایا ہے تُو

خریو خاموش ہے، تو ہم بھتے ہیں بدراز خر،توری ہے،توہم خود بی بجاتے ہیں بدراز اُٹھ گئے تھی جب سے تیری جانب اک انکشتِ ناز ہے ای دن سے طبیعت تیری اس درجہ گداز تیرے گھٹے اور بردھنے میں بھی پنہاں بھید ہے رُو تعلِي عُم نہيں ہے، زندهَ جاويد ہے مجھ میں تجھ میں اک زمین وآسال کا فرق ہے میں ہول مضطربتو ہوائے دلکشی میں غرق ہے تیرے آگے زرد چرہ آفاب شرق ہے اور میرے واسطے تیری جھلک بی برق ہے ہاں، مگر اک امتیاز عاشقی مجھ میں بھی ہے جانا ہوں میں کہ جو بھی میں ہے وہ تھے میں بھی ہے فرق انا ہے کہ تو ہے کامیاب آرزو فرت ورت ہول میں، تو آفاب آرزو أنه چا ہے تیری نظروں سے جاب آرزو اور اب تک کم مول میں زیر نقاب آرزو لا کھ پر بھاری ہے تیری ایک ستی نحیف د کھے لینے سے ترے تھل جاتی ہے چھم ضعیف اک زمانه تھا کہ تھی میری طبیعت بھی گداز اب تو ہوں اک ہستی موہوم کا غاموش ساز جتے سجدے تھے جبیں میں، کر چکا صرف نیاز ہو چکی مہمانی عم اُٹھ چکے اب دل کے راز بدر تھا کہلے، گر اب میں ہلائی ہو گیا ہجر میں اتنا گھلا، نقشِ خیالی ہو گیا آ، کرخصت تھے ہواوں، تیری رخصت دیکھوں آکہ دم بھر اور اپنا نقش حسرت دیکھ لول آكه تيرے آئينے ميں خط قسمت د كھے لول آكدائے د كھنے والے كى صورت د كھے لول د کھ کرصورت تری، جان اپنی دے دول گا تھے اب كريكها ب تحقي اب كيندد يكمول كالحقي

(put)

برخولش نگاہے کن

انی خوابیدہ حقیقت دل کے گھوارے میں دیکھ کچھ خبر بھی ہے تجھے، کیا چیز ہے ہستی تری خود پیام مرگ ہے محدود ہو جانا ترا نغمہ بنتا ہے اگر، نغمہ کے آواز بن

نورِ مطلق کی ضیاا س عرش کے تارے میں دیکھ اعتبار کسن پر بیہ شورش و مستی تری! ختم ہونے کے قریب آیا ہے افسانہ ترا قعر پستی سے اُنھر اور اپنی خود آواز بن

```
تو چھاتا كول ہے اسے خس عرياني كا راز
                  بوئے گل کی طرح پھیلا دے پریشانی کا راز
اک جدائی کے سب ہنگامہ بریا ہو گیا مل گیا دریا سے جب قطرہ تو دریا ہو گیا
تشکی کو بحر نا پیدا کنار دل بنا مجر انہیں موجوں کو تو کشتی بنا ساحل بنا
ہر نفس میں تیرے پوشیدہ ہے میخانہ را کل فضائے دہر اک جھوٹا سا بیانہ را
زندگی کا راز پہال اغتثار عم میں ہے۔ اک پیام متقل ہر نغمہ برہم میں ہے
                   م سے وابستہ ہے ہر عنوان باب زندگی
                  ہے یمی ہم اللہ أم الكتابِ زندگی
       (121)
غم عاشقی ہے، ِفغال کو بگو ہے ہر اک لحظہ منتظر نیا زویرُو ہے
تہیں سبزہ وگل، کہیں دشت ہو ہے تری آرزو ہے، تری جستی ہے
                   خیال ایک جانب، نگه طار سو ہے
 محبت ہی ناظم، محبت ہی نافِر محبت دکھاتی ہے کیا کیا مناظر
                                     محبت ہی باطن، محبت ہی ظاہر
محبت بی اوّل، محبت بی آیر
محبت ہی میں ہول، محبت ہی تُو ہے
ترا وصل اچھا، ترا ہجر پیارا جو منظور تجھ کو ہمیں سب گوارا
ترا معلم عشق آتکھوں کا تارا پھڑکتی ہوئی جان کا غم مہارا
                   دھڑ کتے ہوئے دل کی تسکین ٹو ہے
 عارض فَكَفت كل باغ جنت وه پيثاني صاف صح سعادت
سایه ابر رحمت وه رنگ نزاکت، وه خس لطافت
کی کا تبتم ہے، پُھولوں کی نُو ہے
کہیں عشق ہی عشق ہے مت و رُسوا کہیں کُسن ہی کُسن ہے بادہ پیا
 غرض چھان ڈالی محبت کی دنیا ان آنکھوں نے دیکھا یہی اک تماشا
                   كہيں ميں بى ميں ہوں، كہيں أو بى أو ب
      دہ کہتے ہیں سب، دل کے انداز کہئے محبت کا انجام و آغاز 
ہر اک راز بے پردہ راز کہئے کہاں تک عم عشق شراز
```

ير آرزو ڪر آرزو ہے!

تنها دل و جان و سر می فردشم

ازل سے ہوں خو کردہ یاس و حرماں مری طبع خود دار ہے ناپشمال میادا که جو مشکل شوق آسال من آل درد مندم که در درد دو درمال

دعا می فروشم، اثر می فروشم جُدا ہے زمانے سے میرے طبیعت گوارا نہیں ایک دم، ایک حالت وای میں، وای تو، وای چھم رحمت چه ایدا پیندم کو در عین قربت بثام جدائی سح

سے تھے بہت میں نے بھی بی فسانے تگاہوں میں پھرتے تھے اگلے زمانے دکھایا مجھے بھی بی عشق و فنا نے بہر لحظہ می گیرم ازغیب جانے بهر لمحه جان دگر می فروشم

تے ہاتھ سے بول شہادت کا خواہاں نہ رکھ میری گردن یہ غیروں کا احسال به تینج اشارت سر افراز گردال بہ جال تیرے صدقے ، بیدل تیرے قرباں

يرد مرائع تو

بلندی ہی باقی رہی اب نہ پہتی فدا تھھ یہ میں اور مری نے پہتی یمی ہے بس اب حاصل کسن ہستی خوشا ذوق و مستی کہ ہم ذوق و مستی رت گروم و بے خر ی فروشم

غزل می سرایم چه حال و چه قال است محفی است مستی و مستی خیال است بجانِ محبت! که خونم حلال است عبر ،این چهشور وجگراین چه حال است که سردادم و باز سر می مفروشم

## مثنوى عرفان خودى

## (المعروف به"مرورِحقیقت")

سب مجھ میں ہے کائنات عالم پھولوں میں عیاں ہیں میرے انوار قطرول میں جھلک ہے میرے دم سے عالم پر محیط نور میرا وابست ہے گل جہان مجھ سے میں دل میں ہوں اور زبان مجھی ہوں یہ کون و مکاں نہیں ہے، میں ہوں أت خانہ مرے قدم سے آباد نغمه ہوں تہیں، کہیں فغال ہُول عشق اک صفیت نیاز میری صحرا مری خاک در سے پیدا محدود نہیں ہیں سے میری شانیں میں اُن کی دسری سے باہر کن میرے ہر ایک ترف میں کم خود ذات مول، خود صفات مون مين کوئیں کا راز میرے انداز اوراق ہوں دو جہاں کے بیار اک جب میں ہزار ہا

غنجول میں نہال ہیں میرے اسرار ذروں میں چک ہے میرے وم سے بام ہے کوہ طور میرا ہے جم میں سب کے جان مجھ سے میں جسم بھی اور جان جھی ہوں یعنی ہے جہال نہیں ہے میں ہوں کہیں اذال مُول تگاہ ناز میری میری چم ز سے پیدا کیا ان کا بیال کریں زبانیں ہوٹ و خرد و ہوں سے باہر اک بح ہے میرے ظرف میں کم خود موت ہول، خود حیات ہول میں بب اصل و مجاز میرے انداز ملنے یہ جو آئیں میرے اسرار اک بات میں سینکڑوں ترخم

چرے سے جو میں نقاب اُٹھا دول پروانوں کو سمع سے چھوا دول دريا كا غرور تور دول مين ادراک کی سرحدول سے ہول دور ہر سائس میں بیں بڑار عالم ال كفر مين مبتلا تبين بنون! خود ذات میری صفت ہے میری غاک وړ دولت

دامن کو اگر نجوژ دول میں احال کی آنکھ سے ہوں مستور کیول کر ہول مرے شار عالم ليكن بخدا، خدا حبين بون! یہ شان عبودیت ہے میری

واسوخت درع

دل ہی کو صنم بنائیں کے ہم آئی کے کہیں نہ جائیں کے ہم بھے سے بھی سواحسین بن کر اپنا سا کھے بنائیں کے ہم تو روئے گا محرائیں کے ہم وہ دن بھی قریب ہیں کہ ظالم! ظاہر میں نظر نہ آئیں کے ہم باطن میں زے قریب رہ کر زندہ ہی رہے گی متی عشق! مرتے یہ بھی مرت جائیں گے ہم ماتھ آئے ہیں ماتھ جائیں گے ہم

> کوئی جو جیس، نہ ہو ہارا تعمير كنشيت دل كو دها كر رو یوش تری نظر سے ہو کر باطن میں ہو جو بھی دل کی حالت ہر بات میں کرکے بات پیدا يہلے وے کر فريب وعده كركے خراب شوق برسول جنگل جنگل زلانے والے! ديوانه کي بر مجھ نه اس کو

اللہ ہے لو لگائیں گے ہم اک کعبہ تو بنائیں گے ہم پرول تھے یاد آئیں کے ہم ظاہر میں بہت سائیں گے ہم جب جابیں گے، روٹھ جائیں گے ہم امید کرم ولائیں کے ہم صورت نہ کھے دکھائیں کے ہم کوتے کوتے زلائیں کے ہم جو کہتے ہیں کر دکھائیں گے ہم

# 

باع! وہ زان بریثال تا کرمیرے لئے برنظر میں اک پیام تازہ تر میرے لئے اع! وه وز دیده وز دیده نظر میرے لئے وہ لب نازک پدطوفان دگر میرے لئے عار جانب دیدہ حسرت مگر نیرے لئے خنك خنك الكهول بس جوش النك تربير الم تحکش بی تحکش آٹھوں پیر میرے لئے سينة شفاف وه زير و زير ميرے كے جرت افزا رونق دبوار و در مرے لئے پر بھی ہراک سی بیم بدار میرے لئے أف! وہ درد شوق محاج اثر میرے لئے باع! وه لعلين لب وسلك كرمير الت وہ دھڑ کتا ول، وہ تھبرائی نظر میرے کتے معنے بے لفظ و شرح مخضر میرے لئے وہ جسم حسن وعشق معتبر میرے لئے وہ شکست کسن، وہ یکی نظر میرے لئے آخر آخر أف، وہ نوك نيشتر ميرے لئے لحد لحد عالم نوع وكر ميرے لئے

أف وه روئ تا بناك وچھم ترمیرے لئے ہر نفس میں ایک دنیائے محبت نو بہ نو حيف! وه لغزيده لغزيده قدم ميري طرف وہ رُخِ رنگیں یہ انوار محبت زرد زرد سرے یا تک آہ وہ اک پیکر حسن حزیں! مرد مرد آبول میں تاثیر محبت گرم گرم جوثِيمٌ ، جوثِ حياء آغازِ عشق ، احساسِ حُسن سامنے آتے ہی آتے وہ تفس تیز تر وہ سرک جاتا یکا یک روئے تابال سے نقاب ہر ادائے جاں نوازی، حسن خیز وعشق خیز أف! وه آغوش تهي، بيتاب آغوش در مائے وہ رنگین رُخ وسیمیں تن و زریں کمر شبنم آلوده وه آتکھیں، وہ گلاب افشال جبیں اس نگاو ناز میں وہ ملکی ملکی جنبشیں! میں سرایا بے نیاز ربط و ضبط کسن وعشق وه مری آزاد فطرت وه مری ممکین و بوش اوّل اوّل آه، وه دل مين مير احساس عشق لخطه لحظه وه ميرا پيم سكوت مفطرب

صد شکر کہ پہلو میں میرے دل نہ رہا وه کشتهٔ صد فریب منزل نه ربا ہے کیا کم ہے کہ تیرا بندہ ہے جگر اس کا کیا غم کہ تیرے قابل نہ رہا

اے کہ می بری زکار ما وجہد کار ما حاک شد از دست ماہر بردہ اسرار ما ماديك نظاره نقش و نگار حسن خويش شابد طناز فطرت آئينه بردار ما صد حقیقت عرض میکرد، اے سکوت بیخودی! یرده دار حرف مطلب شد لب گفتار ما

> صد بهار خلد، لعنی خندهٔ در دیده است شور محشر چیست؟ غوغائے پس دیوار ما

شراب و ساغر و سبوگل و بهار آب جو دوصد جهان رنگ د یو، نمود یک جهان ما گلے و جام سر خوشی، خوشی و صد شگفتگی شگفتگی وصد خوشی زسر خوشی شان ما تسیم شکر عم گند، وظیفه وم بدم گند سر نیاز خم گند به خاک آستان ما بیا، بنوش جام ہے، چہ جام ہے، تمام ہے کہ ماواذنِ عام ہے، خوش است ارمغانِ ما

بیاء بجانِ ما بیس مرورِ جاودانِ ما ہزار بادہ می چکد زجانِ مابہ جانِ ما كول بسوئ مأثكر، بدرنك وبوئ مأثكر بدحسن روئ مأثكر، چه حاجب بيان ما

يه برزميل كه بحسة ايم طلسم تازه بسة ايم غرورها شكت ايم كواه ما بيانِ ما

آواره بر نگاه زجرم نگاه كيست؟ ديدن گناه ماست، نه ديدن گناه كيست؟ ديوانه وار جال بفشائدن گناهِ من بيكانه وار رُخ نه نمودن گناه كيست؟

ينهال بيك نكاه نديدم نكاه كيست این دشنه بازخوال که" نگانهم نگاه کیست؟ على رئود بے دل زينه با على نگاه و يرتو زلف ساو كيت؟ عالم بمد نگاه و صدائے زہر نگاه این عالم نگاه فریب نگاه کیست؟ شغل گناه کردن و رفتن، گناهِ من ذوق گناه دادن و دبین گناه کیست؟ ساقی! بریز باده و از کیف سرمدی آل ہم کے ناکہ کو گویم نگاہ کیست؟ استی تمام مستی، و مستی تمام کفر دائم به جام و میکده کافر نگاه کیست؟ مت اند ابل درد و نه بیند یک نفس درد امن سیم سحر خاک راه کیست؟

پيدا زير نگاه خريدم بزاد خسن مُطرب! بزن مرود به انداز ولبرى

صد نقش سجده تا در بنت خاند دیده ام اي بم جكر اثارة طرف كلاه كيت:

ازغبار می آید شاید آن شه سوار مین تدائے زوار می آید "جال فدا کن کہ یار می آید" ور ہر دیار تالہ کند حسن از ہر دیار ی آید سینہ خالی کنید از دل ہا یار مردہ اے دل! کہ بہر استقبال رحمتش ہم نشیں رانے عشق کی پرسد یالہ شکار ی بے قرار ی آید اختیار می آید آشکار میں آید

مست وسرشار و زمین بوس صبا مین آید مرده، اے دل! که مسیحا به قفا ی آید برو، اے ناصح نادال! مكن أو را بدنام كر جفا باش مرا بوئ وفا ميل آيد خواه در صومعه رو، خواه به مخانه نشین! اور به جر رنگ که خوانی بخدا! می آید ولم ازسوز تغافل بمدتن شعله بجال ست ورحم شكوه، ازال نير حيا مي آيد

دین ایں نیست کہ جال تازہ چرا کرونیم دیدن ایں است کہ آخر زگیا می آید

لب به بستند و بهر موئے زبانم دادند پاشکستند و بهر سوئے نشانم دادند تاب از دل بربودند و فغانم دادند تیراز دست ببردند، کمانم دادند دل بربودند و فغانم دادند و پخیم گرانم دادند دل سرگشته و پخیم گرانم دادند آنچه دادند، به شورش جانم دادند

دارد بھرے، اتا تعبین نظر دارد ہر لحظہ و ہر ساعت دُنیائے دگر دارد زیس سر نہال، لیکن ہر کس نہ خبر دارد کو خسن نظر دارد، جنت بہ سقر دارد وال کس کہ زخود گم شد، از جملہ خبر دارد ایس جملہ کہ تو داری، ہر شعبدہ گر دارد اے پیر روعشم! ایس پردہ کہ بردارد؟ ہر شے کہ تو ی بنی، واللہ کہ نظر دارد کافیست ہے تعلی ایس جرم کہ سردارد ایس رہ کہ بہ پیاید از سایہ حذر دارد ایس رہ کہ بہ پیاید از سایہ حذر دارد مانوس دیے دارد، بیگانہ نظر دارد مانوس دیے دارد مانوس مانوس دریں صحرا طوفان شرر دارد

گویند که ہم زاہد در دیدہ بھر دارہ از ذات و صفات اُو، آل کس کہ خر دارد ، بے کیفی دردِ عشق، صد کیف و اثر دارد ریں اصل و نزاکت ہا زاہد چہ خبر دارد؟ آل کس کہ بچویش آمد، در بے خبری گم شد کرنیدن ور تصیدن، اے صوفی ہے معنی! در عین وصال او، یا ہم اثر دوری از کسن مفتی بخق منظور، نبوشت عجب فتوی منظور، نبوشت عجب فتوی منظور، نبوشت عجب فتوی در عین فتائے عشق از خصر چہ کار، اے دل؟ آل ہے کہ بہ میخاند، آلش زند اندر دل آل ہے کہ بہ میخاند، آلش زند اندر دل من عاشق آل شوخم کو از سر محبوبی باجملہ قدر خورال ہر چند کہ ربطے ہست باجملہ قدر خورال ہر چند کہ ربطے ہست در عاشقی و مستی، ہشیار بیا، اے دل!

آل رندِ خرابات ، نامش که جگر خوانی بر روئ صفائ تو "بهم از تو نظر دارد"

کے کہ چشم بیدارے ندارد ز انوارِ خودی کارے ندارد جنونِ عشق، اے دل مُستد نیست اگر ہر آبلہ خارے ندارد جنونِ عشق مارا قید کر دست درال زندال کہ دیوارے ندارد

ول به تمنا بمرد، جال به مسيحا رسيد فره به صحرا بردنت، قطره به دريا رسيد ای عم ونیا و دیں تابہ کجا روز و شب خیز، کہ باد بہار، باہے و بینا رسید خبر الله ومنزل که جانال نه رسید عمر آخر شده افسانه بیابال نه رسید ازشا بش شراب ی ریزد ز آفاب، آفاب ی ریزد بنگامه زیر بام کردند تماشا خاص و سودا عام کردند تک ظرفی خمارے کرد پیدا ہے دو شینہ را بد نام کروند در رو عشق شادمال بگور! بم جوال خير و بم جوال بگور!! يرده بردار از زخ عالم و غدرال برم تاگهال بگور!! گاه نعره کتال و مست برو! گاه یا ناله وفغال بگور!! سینه بشگاف و جلوه حاصل کن! چال بکف آر داز جهال بگور!! ر تو داری موائے ملک حبیب خیزو از قید جم و جال بگور!! پابجولال به پیش یار برد! دست افشال زای و آل بگور!! رو منزل شدست خارستان! باز با چیثم گل فشال بگور!! درد اگر نیست، ناله ی مشوا گر کمیس نیست، ازمکال بگزر!! لطف نظارهٔ جمال حبیب حاصل این ست و ہم ازال مگرر!! ہم چوں نقشِ قدم جگر منشیں صورت گرد کاروال بگور!!

-<del>1</del>2-

ایں چہ گفتی جگر خموش، خموش حسن پنهال و جلوه باست بجوش اصل خاموش و فرعها بخروش سینه بخراش و بینده مخروش بوش در مستی است و دل مد بوش نغه در ساز و ساز ما خاموش از رهِ خانقه گزشتم دوش! خاست ناگه صدائ نوشانوس شیشه نازک تراست و باده بجوش

لعبہ دریائے یار دیرم دوش محر آمد ایل نداز سروش ول بريشال حواس و حسن نياز تو چه دانی که جیست مستی و هوش! باده پیش آر! تاکنم آغاز داستال مائے عشق آفت کوش س در جلگ زرگری ست به عشق عشق راگو کہ واکند آغوش "ج ای دیگرے لیاس میوش" عشق ور بے لباسیم فرمود بے خبر رو کہ ہوش در مستی است ہوشیار آ کہ بیخودی ست یہ ہوش ایں بود، جم ماشود , بے حس آل مبادا که جال شود خاموش گفت بودم فسانه از مستی! تو شنیدی چ از عالم ہوش نظر ہوئے جگر آل که یک خادم است و حلقه بگوش

> شب مداست ولب جوئے وفتنہ ہا خاموش بكيرا جام بكير و بنوش! باده بنوش

آل كيست نهال درغم؟ اين كيست نهال در دل ول رفض کنان ورعم، عم رفض کنان در دل جال از دل و دل ازجال بیگانه و مستغنی گاہے بچنیں در جال، گاہے یہ چنال در دل سیری رغم عشقش از وصل نه شد برگز صد شوق هال درجال، صد ذوق هال در دل ہر آنچہ، نہاں ست، ایں، سا زند عیاں برخلق بر آنچه عمال ست، آن کروند نهان در دل

ول عطا كن! تادرونش درد ما پيدا كنم ديده ده، تابرونش دل ربا پيدا كنم از جلال غيرت صد طورها برجم زنم وزجمال رحمت صد جلوه ما پيدا كنم كه زخون خلق جود برياتهم، شور انا مسكه زجاك سينة خود برق لا پيدا كنم که زبارتکی صورت در جہال آتش زنم سی که زبے رنگی نبیت رنگ با پیدا کنم

وز خودی بگزار مارا، تاخدا پیدا کنم در زبان بے زبانی ماجرائے گفتن است سحم فرما، تا صدائے بے صدا پیدا کم یک نگاہ کار فرما از جہان دلبری کر فنائے خویشتن ملک بقا پیدا کنم الفراق، اے دل! کہ بیر دردی باید مکال الوداع، اے جال! کہ بیر یار جا پیدا کم

بیخودی درده! که متانه شوم بر تو فدا

یک دے بگرار مارا از نصیحت یا جگر! تاز آو مضطرب دست دُعا پيدا كنم!

اے موج تسیم صح ،! زیں طرز سبک ترہم او عین لطافت بست شاید نه شود برہم اے عاشق نظاره! دیدار سبک ترہم اے واعظ خوش نیت! برخر زکور ہم ایں موج تسیم صبح دل را کہ یہ جنیا نید 🕝 می داشت گرنست، زال زایب معنیر ہم تاراجی افر ہم، بربادی لشکر ہم درسایة زلف او چول رفت، زخود مم شد آل آه که باز آمد، زیل گند بے درہم تنا نه من ب ول ور بجر تو رنجورم! صد خول به فلك ديدم از ديدة اخريم زابد به نماز و حج، یک جلوه زدورش یافت من عکس زخش دیدم، زدیک بساغر بم كاتش برند دردل، وز آب كند ترجم

اے دیدہ اگر خوای آ ہے زشگر ہم آستہ بریز آبے تالب نہ شود ترہم داريم به دل چرے، نازک زگل ترجم آل می کہ بے خوردم، زیں پیش ہی بوید ول داشت بے عم یا، دیدیم مر آخر اے اہل وفا! بیند این طرفہ جفائے او

خاموش فغانے كن إبر موت زيانے كن !! زى طرح جكر مخروش! تادانه كند درجم

ازمر جال، سوئے جانال میں روم باچه ساز وباچه سامان ی روم! راه ير خار است و آسال ي روم يوسف هم گشة ام در معر عشق باز سوئے پير كنعال مى روم ور ہوائے شوق رفصال می روم

مستیک و سرشار و غزل خوال می روم جام دردست و صراحی در بغل عشق دشوار ست شوقم رمنما ور بلائے عشق خود راہ کردہ کم دل بویش بست، فارغ از جهال و رخ بویش کرده، جرال می روم

معنی عشقست ترک بر طلب من به غم بائے فراوال می روم مستی عشق است و بادِ روئے دوست ہم بکفر وہم به ایمال می روم جال ہمہ غم ساخته، رقصم به عشق ول ہمہ خول کردہ خندال می روم خاک منگلور است چول دامن کشال از در الم وست افشال می روم

صدمهٔ انظار راچه کنم چه کنم، جان زار راچه کنم؟

کردم از روزگار قطع نظر گشش روز گار راچه کنم؟

او بکاراست ویم جہال درکار دلِ ناکردہ کار راچه کنم؟

توبه کردم زے پری، لیک ابروباد بہار راچه کنم؟

ترک یاری و یار آسان ست مشکل لیست، یار راچه کنم؟

بُوخ آل پیرین بیار نیم! بوئے باغ و بہار راچه کنم؟

یار در باغ و من به صحرا مست دلِ وحشت شعار راچه کنم؟

روخ رنگین یار من جما! ساغر زرنگار راچه کنم؟

او نجواب است و فتنه به بیرار حرب بے قرار راچه کنم؟

قرب و بیت شکار راچه کنم؟

آل گل و آل بہار مارا بس ایس گل و ایس بہار راچه کنم؟

آر گل و آس بہار مارا بس ایس گل و ایس بہار راچه کنم؟

بر دشوار و وصل آسال تر لیک، آکین یار راچه کنم؟

مونِ خول از سرم گزشت جگر!

من کہ آزار کش غزہ خول ریز تو ام معذرت خواہِ نگاہِ کرم آمیز تو ام شادم از لذت دیدار و ز سرمستی شوق بے خبر از افر حسن ول آویز تو ام علم لطف بفرما بہ من زار، کہ من نو گرفتار خم زلف بلا خیز تو ام

بنشیں بخیال او، و زدرد یک آہے کن زال بعد زسرتایا بر خویش نگا ہے کن زلف از رُخ خود بردار، وزلطف نگاہے کن بینی شب تارم را رشکِ شب ما ہے کن خود بردار، وزلطف نگاہے کن بینی شب تارم را رشکِ شب ما ہے کن

تاجال شود متور، تادل شود گشاده بهم عاشقان رنگیل، بهم زابدان ساده او تیخ ناز در کف، من سر به یا نهاده روشن نمی توال کرد اما ز نور باده ناده شاده ساده ساده ساده ساده

مطرب! بزن سروردے، ساتی! بیار باده در شوقِ آرزویت، سرگرمِ جبتویت نسخے و خونِ عاشق، عشقے و خونے تشلیم دل ہاکہ تیرہ گشتند از زنگ کفرِ غفلت دل ہاکہ تیرہ گشتند از زنگ کفرِ غفلت چوں در بہشت رفتم، دیدم ہمیں تماشا

در کوئے ہے فروشال دیدیم زاہدال را کارہ دادہ میں کردہ، تقوی بد یاد دادہ

اے کہ زروئے عاشقال بردہ برخ کشیدہ جا دیدہ از دل من نہال مشوء اے کہ تو جانِ عاشقی! از نظرم نہال مشوء اے کہ تو نور دیدہ سے خرم زخویشتن ورز تو صد بنالہ ا

بے خبرم زخویشتن ورنہ تو صد ہزار بار گاہ زجاں گزشتہ گاہ بہ دل رسیدہ

\$<del>--</del>\$--\$

مر گانش به از تیره ابره زکمال اولے این درد که تو دادی، دالله که زجان اولے راز یست که می فهمد چیثم گران اولے وال یک نظر پنہان از ہر دو جہان اولے این نکته نه فهمیدی، در عشق زیان اولے هماکه جمان خوشتر، ها که جمان اولے در سختم لیکن، مستی ست ازان اولے

**☆**——☆——☆

أوخانه خرابے ہست، او خانه خراب اولے بر جان من خسته، صدكونه عذاب اولي گه گه گرای سامال در رہین شراب اولے از ہر دو جہان تو، یک جام شراب اولے كز مير فلك از تو صد چشم عماب اوليا صد توبه وصدطاعت غرق مئے ناب اولے

مت است جكر ازع مت مختاب اوليا من طالب آزارم، آرام عي خواجم از خرقه و عمامه من 👺 می دانم! ور آرزوئے بحرے می ہویم و می جویم نیس موجدوزیں دریا ماراست سراب اولے بسيار بدم تفتى، وزمن بشنو، واعظا! من عاشق شیدایم، از غیر ندارم کار من ساغر مدركف، مطرب تو بخوال بردف

تاکے جگرای مستی، بشنو سخن حافظ "رندی و ہوسنا کی، در عبدِ شاب اولے"

☆--☆--☆

اے آئکہ ہم کردہ ہشیاری و سرستی کی جرعہ خدارادہ، زال میکدہ ہتی

عاقل زدلم منشیں، اے جان از سرمتی صد نغمہ براگیز و سازے کہ تو بھکتی صدحت درال بنهال، صد جلوه ازال بيدا قربان نگاه تو، تازيم باي متى ازا دل گام عشق کردیم نار حسن و نیا و غم ونیا، بستی و غم بستی گہ تا فلک اندیشم، گر بے خبر از خویشم گاہے بچناں ہوشے، گاہے بچنیں ہتی

آل رند خرابات نامش که جگر خواند صد ہوش بجال دارد با این ہمہ سرمستی

يركن حرام باداء اے دوست! زندگانی بكرار تابسوزم ايل يرده بائ فاني دریاب زندگانی از اصل زندگانی اے گوشد گیر خلوت! این نکته باچه دانی؟ یک جام تند ساقی! تافاش فاش گویم زاید خبر نه دارد ز اسرار زندگانی پیری که دررودست تاج از سر جوانی كو كا شخ غدارد، جز درد جادداني طاقت کا کہ چینم گل از زُخِ جوانی این راز اولیس ست من دانم و تودانی

گراز سرے بیا بم، صد عمر جاودانی في است زندگي واسباب زندگاني كارے ست شكل، اما اے دل! اگر تو داني عمرے ست فانی، اما سر ےست جاودانی بم از برائے فتلش دستِ قضاست پنہاں ایں نہ رواق اخضر در یائے او قلندہ من ز ابتدائے عشقت کا ہیدہ ترز کاہم عشقم چه کار کرد و نست چه گل شگفته

مر روز فيض كيرم از روب قدى حافظ برمن جكر كواه است اين جوش واي معاني 

ہر وم زناز تازہ باعاشقال بہ بازی ، گاہے زول گدازی، گاہے زجال گدازی اے آنکہ یک اشارت صدعقدہ ہاکشادہ رقے بحال ماہم، شاہنشہ حجازی بر خيرواز سر صدق درراه او قدم زن تا کے جگر ایمستی، تاکے بیمشق بازی؟

دیدم به در در عجب شعبده کارے میخاند بدوشے و گلتال بکنارے بربادی مایس ازال سینہ فگارے درعین بہارے کہ جداشد ز بہارے چیزے منگر برتن لاغر ز بہارے افسانہ ما برس زنوک سر فارے مسم به موائے من و رؤیم طرف عقل و تمن به سینے و نگاہم به بیارے یک داغ ز آزار سی عشق به سید این است خزانے وجمیں است بہارے سبنم سرشاخ ست که منصور به وارے صد بارگر ستیم زہر مرحلہ عشق حیرت بہال طرز ادا آئینہ دارے خلفے پس دیوانہ و دیوانہ بکارے

فارغ زخزانے دہم از باغ و بہارے مائیم و خیالِ رُخ خورشید نگارے اشكم سرٍ مِرْ گالِ ست كه شبنم به سرِ شاخ بلبل ہمدتن خوں شدوگل شد ہمدتن جاک اے دائے بہارے، اگر این ست بہارے اغیار به دل خنده زن و دل تبو مشغول

اے خسرو خوبال! نظرے کن زمر مہر أفاده به كويت جكر سينه فكارے

كه ''حريم ماست بالاز حقيقت ومجازے'' برسال صابیام، به حبیب ولوازے کے ان زخد گزشت شوق وم عشق جانگدازے بہ ہوائے عیش تاکے توبہ خوابگاہ نازے؟ کہ زسوز دردمندال ہمہ عالم ست سازے تومرا بگوکہ جانال چہ کنم بجانِ زارے کہ تمام موجمم رغم است نے نوازے ہمہ شہر فتح گشت و بہمال نیاز و نازے ول غزنوی اسپر خم طرز ایازے

محرم ندا برآمد فاب بائے رازے بمیان جاں وجاناں چہ قیامت ست راز ہے ۔ رُخ اونظارہ سوزے، ول من نظارہ سازے ہمہ جلوہ عکس رویت، ہمد نغمہ گفتگویت زے باصرہ فروزے، زے سامعہ نوازے!! زنوائے کفر خیزم ہمد کعبہ بُت نہفتہ ادائے سجدہ ریزم ہمد بتکدہ مجازے

توز خاک ماحذ رکن که دریس مقام، واعظ! ول ناز شعله گیرد ز تحجلی نیازے

جگر حزين يه نازي بحاع جذبه ول تو سرو كار خودكن بخدائ كارسازے

من راست راست گویم، دارم كل جوانے معين ! اشاره فرما، بلبل! بده نشانے آن جام ہوش در کف،ایں یائے عقل درگل آن ست عشق جاناں این ست عشق جانے

اے جان بیقراران! ناگہ ردر دردن آ کر سوز اثنیافت کار آمدہ بحانے

مت اگر تو داری، درعشق کوش، اے دل! ایں جانِ تازہ برگیر، ازبار گاہ جانے

ساقی ست مست و بیخود، رنداست بوشیارے ہر جا نظر گلندم، دیدم بہشت زارے شوقے و درد وصلے، صح و بجریارے ساقی! بدہ پیالہ، تابعلنم خمارے در و زیر در دیر دیدم عجب نگارے پیانہ در نگاہ، مخانہ در کنارے آنجا كه نيست، ساتى! انديث خمارك زال ميكده عطاكن يك جام زر نگارك ہشیار بگذر، اے دل! در راوعشق ومستی جرموج مے دریں جا بحریت بے کنارے رازے عجب شنیم از عاشقے کہ مے گفت مائیم و بچر وصلے، وصلے و بچر یارے کایں خاک راہ کولیش تاخیست زر نگار کے ہر قطرہ کہ بنی در آب زندگانی ہم موج وہم سفینہ ست، ہم بحروہم کنارے

شب میکده چورهم، دیدم عجب بهارے درشوق ماہ روئے، دریادِ گلعذارے در عاشقی و مستی، گریز از ملامت

آل دا كه شرح كردند، اي ست كل فسانه منصور بود شخص، مشہور شد زدارے

تو اے کو نرکس متانہ داری بیک ساغر عجب میخانہ دارے من بے ول نہ نہا عشق خیزم ہو ہم افسانہ در افسانہ دارے

مح، چه مح، ثاب، چه ثاب! آل تی ایرو، وال تیر مرگال آماده بر یک بر قل عام برق نگائش، صدجال به دامن زلف سیائش، صد دل به داے غزهٔ أو، رنگيس پيام از جميم لرزال، لرزال دو يعالم وز زلف بريم، بريم نظام بشوخی، آبو خرام كفتم "چه جولى"؟ گفته "دل و جال"

عارض، چه عارض، گيسو، چه گيسو! ير عشوه او شري مقالے بر گاہے بہ مستی، طاؤی رفضاں گاہے از بار بینا رازش بدیت

(put)

مقتل کانپور بہ بیں، لاشئہ بے کفن مگر طلق بريده كو به كو، بچه و مرد و زن مگر حسن نظارہ سوزرا شعلہ یہ پیرین نگر رخم شفق شفق بين ، داغ جمن جمن مگر شوی ریک رخ کجا؟ سری پیرین نگر دست جداز ساعد و فرق جدا زتن نگر جاک ز سینه تا کمر، گفته و بے کفن نگر آه، بجائے قید قل سر کن وطن گر

چتم گشاو جانب رزم <sub>گه</sub> وطن نگر خونِ حيات مُو بدمُو، خاک سرشته مُو به مُو عشق نظارہ سازرا برق یہ خانمال میں يرين خس نازنيس آه زفرق تاقدم ديدهُ عشوه زا كا؟ خفته بخوابِ مرگ بين طفل و جوال و پير را، صف بصف ، بيم بيم يج شير خوار رائيش نگاه مادرش حامم شهر را كه بوده ثاني شمر باليقيس

باز برویه کاشمیر، گشتن و سوختن مگر تینی جفائے ہم وطن برسر ہم وطن مگر بند و بهار بندرا، لبل و خشه تن نگر نعرهٔ الریت شنو، آل لب وای و بن نگر یرده بسوز و صورت بانی صد فتن نگر

باز بیایه آگره، وجله خول نظاره کن حيف بريل نتيج نظم و نظام و ذبيت اع ازیں گزندگان، وائے ازیں درندگان!! تازہ بہتازہ خون خلق موج بہموج بوے خوں آل ہمہ ہا کہ بنگری، وال ہمہ ہاکہ بشوی!

اے کہ تو حق نہادہ، مسلم پاک زادہ درجه بلافتاده؟ خيرو بخويشتن تگر

> آل ہمەلغزش و خطا، ایں ہمەسازش و وفا بدعت وشرك وافتراق بنسق وفجور وبهم نفاق گاہ بہ کسوت طبیب، روئے اجل نظارہ کن نے خر از حقیقے، نے اثر از شریعے خدمت بيسب كا، طاعت خاص رب كجا؟ آتشِ قهر آشکار، برقِ عنا و شعله بار خيز و بيا، نظاره كن، ول بهمه ياره يأره كن جمع زفاقه زار زار، زوح زدرد بيقرار

وشمن آدم آدے، ہم نخے نہ ہمدے چشم کشادہ یکدے، فتنہ اہر من نگر خلوت اہل دل بہیں ، جلوت اہل فن تگر جمله بحسن اتفاق، بمدم وبهم سخن مكر گه به لباس راهبر صورت را بزن گر یک تخن از ل برس، یک نگیے بمن نگر سادگی عرب گجا، خیزو درانجمن نگر صورتِ شخ رابیل، سیرت برجمن مگر شوكت رفته رامي، عبرت المجمن نكر مادر بند اشکبار، مفلسی وطن مگر

دجه زمفلسي ميرس، سيم و زر وطن مجو زخ بنما به لندن وسيم و زر وطن مكر

جورِ فرنگیال میرس، دار بیس، رس گر گه به جبین خسروی، طرز تنمکن شکن تگر گاه برویه سرحد و اذن "برن برن مرن مگر فطرت چست د حاق بین ، حکمت علم وفن نگر این ہمہ لعنے بین، وال ہمہ بر وطن نگر دعویٰ آشتی شنو، نازش حسن ظن تگر

جرم و خطا روايت، غذرو دغا حكاية گاہ بروئے معدلت شانِ نظر نظر بیں گاه بیابه شهر و دیمه، شورش دار و گیر بین جدت افتراق بين، ندرت انتقاق بين شان عمارتے بیں، طرز ساتے بیں گاه به لب شکایت، که ز غلام زادگال

نغمهٔ سرمدی کجا؟ جلوهٔ احمدی کجا؟ سایهٔ ایزدی کجا؟ غضهٔ ابرمن گر

شکوهٔ غیر تا کبا؟ قصّه جور تا کجی؟

آنچه به خویشتن گزشت، آه زخویشتن گر مسلم مند زاده ، پند بگیره گوش کن آنچه بخویشتن گزشت، آه زخویشتن گر مسلم مند زاده ، پند بگیره گوش کن آه به درخروش را پیردی صحابهٔ کن ، آسوهٔ بخبین گر فلفه سنجی علل ، این مهمه وحشت و خلل زود بکوش در عمل ، باز به خویشتن گر فلفه سنجی علل ، این مهمه وحشت و خلل رشحهٔ فیض می چکد، رحمتِ ذوالمدن گر بادِ مراد می وزد، سنزه و غنچه می دمه رشحهٔ فیض می چکد، رحمتِ ذوالمدن گر بادِ مراد می وزد، سنزه و غنچه می دمه بادِ مراد می وزد، سنزه و غنچه می دمه بادِ مراد می وزد، سنزه و غنچه می دمه بادِ مراد می وزد، سنزه و غنچه می دمه بادِ مراد می وزد، سنزه و غنچه می دمه بادِ مراد می وزد، سنزه و غنچه می دمه بادِ مراد می وزد، سنزه و غنچه می دمه بادِ مراد می وزد، سنزه و غنچه می دمه بادِ مراد می وزد، سنزه و غنچه می دمه بادِ مراد می و نود باد می و نود باد مراد می و نود مراد می و نود مراد می و نود می و نود مراد می و نود مراد می

ساغر جہدنوش کن، طاعب ہے فروش کن باز چمن چمن گر! باز روش روش خرام! باز چمن چمن گر!

غيمطنوعه كالم

# داغ جگر

### ( دورِاوّل كامتروك وغيرمطبوعه كلام)

### أجكر كاببلاشعر

لیکشتی حیات اپی جارہی تھی دھارے پر سنگدل تماشائی ہنتے تھے کنارے پر

تو شمع طور ہو کر رنگ لائی کیا حنا دل میں افغا چر جاک ہیں افغا چر جاک وامانی کا میری ولولہ دل میں افغا چر جاکہ ہوں کہ افغا کی مربادل میں وہ مضطر ہوں کہ گویا ہے گذر سیماب کادل میں وہ مضطر ہوں کہ گویا ہے گذر سیماب کادل میں وہ تم ہوجس سے مجنوں مرتوں کانیا کیادل میں الی ، چر ہجوم درو فرقت تا کیا دل میں اتو اک شور قیامت ہوگیا ہر یا عنا دل میں تو اک شور قیامت ہوگیا ہر یا عنا دل میں کہ چھیتا ہے مثالی خار حرف مذ عا دل میں رہے جو جان میں کر کافر شیر ہیں ادا دل میں دو تی میں ادا دل میں دو تی دو جو اس میں کر کافر شیر ہیں ادا دل میں دو تی دو جو اس میں دو تی دو جو اس میں کر کافر شیر ہیں ادا دل میں دو تی دو جو اس میں دو تی دو جو دو جو ادل میں دو تی دو تی

تخصور جب کی دست نگاریں کار ہادل میں انہیں سوز نہانی سے جو میرے آبلہ دل میں خیال سبزہ روئیدہ پھر آنے نگا دل میں جودم بھرآ کے تقبر وشوخیوں سے تم ذراول میں محصرت بیل جسرت میں کار میں محصرت بیل کے شرت میں کار ایک میں میں میں میں میں انہوں میں کے میں میں میں میں انہوں وحر ماں کو میں کہاں تاب استفامت کی خم وائدوہ وحر ماں کو میں گر ایک پیانہ یہ رنگ دہر کا نقشہ میں انہوں دیوانہ بیس کہ جب گشن میں جا نکلا مدد، اے تیم ابروئے قاتل! تانکل جائے مدد، اے تیم ابروئے قاتل! تانکل جائے میں ہو تا کہ کامی محبت کا خضب ہے، وہ سبب ہو تا کی محبت کا خضب میں ہوں جو سکت کا خوب کامی محبت کا خوب کی نام ہے مہر و محبت کا خوب کامی محبت کا خوب کی خوب کامی محبت کا خوب کامی محبت کا خوب کامی محبت کا خوب کی محبت کا خوب کامی محبت کا خوب کی محبت کا خوب کی محبت کا خوب کامی محبت کا خوب کامی محبت کا خوب کامی محبت کا خوب کامی محبت کا خوب کی کیگ

كه بين وام وورم بى سكته باعظش ياول مين كياكرتى ب حسرت خندة وندال نما ول مين كدكونى ليراب جنكيال بيفا موادل مي خداجانے جگر مم بخت کے کیا آگیا ول میں

تبي دستان الفت كوضرورت كياب،ا في معم! وہ بیس ہوں کہ میری بیکسی یہ بسکداے قاتل! نه کیوں کر پھر ہوضبط بیقراری امر لانتحل وہ کہتے ہیں کہاں نے جان دے دی عکمیا کھاکر

تمہاری برم میں آئینے پھر ہو گئے ہوتے

المقابل كاش ميرے ديدہ تر ہو گئے ہوتے دیاصدقہ وفا کابڑھ کے بروانوں کی حسرت نے . مرے داغ محبت ممع کے سر ہو گئے ہوتے ازل بی سے تہمیں نفرت تھی الفت ہے بولازم تھا مرے دل کے نبیں میرے مقدر ہو گئے ہوتے بہت اچھا ہوا، کہل کیا دل کو جو قاتل نے کاب تک خودم نالے بی نشر ہو گئے ہوتے . معلا ہو بیکسی کا، سامنے آبی گیا، ورنہ سے تھے ہم دیکھ کر جامہ سے باہر ہو گئے ہوتے عال کی حر تیر استاب بین دل سے نظنے کو اُدھر بھی ایک دن، اے بندہ پردر! ہو گئے ہوتے

عليت، إعرا إكول رت بحرت موزماني ار بت تھا تو قسمت کے سکندر ہو گئے ہوتے

کہاں، میرے یا رب ! مری ہے کی ہے رے درد میں بھی تری نازی ہے رے ایک جر نظر کی کی ہے قیامت کسی شوخ کی کم سِنی ہے جوحسرت ہے، پہلو میں، وہ اک چھری ہے کہ فرقت میں بھی عالم بے خودی ہے کہ یہ سے نہیں، میکدہ کی بری ہے کہ چروں یہ یہ زبہت و تازگی ہے بوے کام کی میری خود رفتی ہے سے حرت ہے، یہ دل ہے، یہ بیسی ہے فرشتہ تو آخر نہیں، آدی ہے

الميال نزع ہے، أن كےلب يربلى ہے بری در اُٹھنے میں جبت ربی ہے حمقا ہے دل کی کہ جو جائے قرباں جوال ہوتے ہی حشر بریا کے گا جوارمال ہیں دل میں، وہ ہے ایک نشر بالمامت رہے درو دل تاقیامت! أجھوتی ہے، زاہر! ذرا دُور رہنا گلوں کو کیا کس نے سرشار جلوہ؟ لے بیں کی یائے نازک کے بوے جسے چاہے منظور کر او، مری جاں! جگر دل کو کب تک بنوں سے بچاتا

# متفرقات

نزع ہے، اب ہم نہیں اوسان میں! آؤ، کھے کہہ دیں تمہارنے کان میں چم امید میں ہے جان ابھی تھوڑی سی ابھی دھندلا سا اُجالا نظر آتا ہے مجھے غیری تکریم، أف! دل تفاضے کی بات ہے سامنے کا ذکر ہے، یہ سامنے کی بات ہے ينًا كرو كے كيا يونى قسمت كا پينا للله سر أشاؤ، جكر ! جاند رات ب مشی جال چھا رہی ہے ہر آگھ تھکی سی جا رہی ہے ابھی سے چوڑیاں مُعندی نہ کیجئے خدا جانے، جگر کا حال کیا ہو ول بی پہلو میں، نہ قابو میں طبیعت میری دیکھتے دیکھتے کیا ہو گئی والت میری ڈال دی چھم خریدار یہ ضرب میری مجھے افتادگان خاک سے اتن محبت ہے قدم بھی سایہ دیوار پر رکھنا قیامت ہے دل محزوں مددخواہ جنون و خار وحشت ہے جگر منت کش بنت خانہ ہائے سوز فرقت ہے آسال يركيول نه مو آخر دماغ آبله الله ايك ايك بي چشم و چراغ آبله سیر دیں کے جو بیں آفاب آتے ہیں! اُٹھو اُٹھو کہ رسالت مآن آتے ہیں نہیں یہ داغ عم مصطفاً عدم والوا بغل میں داب کے ہم آفاب آتے ہیں

# شُعلهُ طُور

### غز لیات (ادوارچهارم سوم اور دوم کامتر دک وغیر مطبوعه کلام)

والله! كرم تيرا جب تك كه نه شامل تقا منزل په پینچ كر بھى بيگانه منزل تقا محدود نگابین تھيں، ديكھا نه گيا، ورنه اك جلوه به رنگ بين شامل تقا دونوں كى كشاكش بين مطلق نه ملى فرحت دل تخنه دريا تقا، بين تشه ساحل تقا جس بين كهرت تھے اس خون كا ہر قطره كونين كا حاصل تقا جس بين كهرت ميں كا حاصل تقا

اشک خونین ہے کہیں، تالہ رنگیں ہے کہیں ہر تفس میں اُڑ آتا ہے گلتال کوئی اسک خونین ہے کہیں۔ کا کہ رنگیں ہے کہیں ہے کہیں ہے کہ اُس کے سیک کے اُس کا کہ کا میں کا کہ کا میں کیا ہے کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کا میں کیا ہے کہ کا میں کیا ہے کہ کہ کیا ہے کہ کی کہ کیا ہے کہ کہ کیا ہے کہ کیا ہے کہ کہ کیا ہے کہ کہ کیا ہے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کیا ہے کہ کی کہ کیا ہے کہ کہ کی کہ

صبح ال رنگ سے تھی رقص کنال شمع کی خاک جیسے زندہ کوئی تصویر ہو پروانوں کی! عشق کے ظام کی کچھ حد بھی ہے آخر،ا نے بیس! خاک تک مُسن سے چھنوائی بیابانوں کی! میسل کے جانبی کی جانبی کی جانبی کے جانبی کے جانبی کی جانبی کے جانبی کے جانبی کے جانبی کی جانبی کی جانبی کے جانبی کے جانبی کی جانبی کے جانبی کے جانبی کی جانبی کے جانبی کی کے جانبی کی کے جانبی کرد کے جانبی کی جانبی کے جانبی کی کے جانبی کی کرنس کے جانبی کی کر کے جانبی کی کرنس کے جانبی کے جانبی کے جانبی

حشر میں جشر کا عالم ہے، خدا خیر کرے! چشک خلد و جہنم ہے، خدا خیر کرے!

صبح کو خاک جب اُڑنے کی پروانوں کی متزلزل نظر آئے مجھے گل ارض و سا آه! وه محمع کی ازش، وه موات وم سح گزری کیا جائے، کیا جان یہ پروانوں کی عشق کہتے ہیں جے، کسن کااک پر توکیے ممع کہتے ہیں جے جان ہے پروانوں کی کوئی گنتی بھی ہے احمان کے احمانوں کی؟ تذكره أن كابيال يجيح كس طرح جكر اب دل لگا کے روتے ہیں وہ حضرتِ جگر رونا یہ ایک دن کا نہیں، عمر بحر کا ہے پھر چھٹر کے زخوں کوتم داغ بنا دیتے پھر جمع نئے سرے سامانِ فغال ہوتا رُوح اس قالب خاکی میں جو متحور نہ ہو ۔ اُس جگہ جو کہ فرشتوں کا بھی مقدور نہ ہو ایک کی بھی نہ چلی جذبہ ول کے آگے جائے سب تھے کہ رُسوائی منصور نہ ہو بے خبر رو کہ ہوئ در متی ست ہوشار! آ کہ بیخودی ست یہ ہوش اصغرا یک نظربه سُوئے جگر آل که یک خادم است و حلقه بگوش مبارک عشق کواب بے نیاز جم و جال ہوتا نظر نے دیکھ بی یایا مرا مجھ سے نہاں ہونا كمال عشق تها محو سرور جاودال هونا یکا یک پھردیاذوقِ طلب نے درس بے تابی دیکھول ادھر منہ موڑ تا، گھگو ہے یا کھ چھوڑ تا ہاں دُم نداس کی چھوڑ نا، اُڑ جائے گا، پردار ہے تجھ کواے جذبِ طلب! مُسنِ ازل بی کی قتم در کتنی دل یہ اک تصویر اُترانے میں ہے أثه كيا كافر جكر ساكيا كوئي بمرحق يرست حشر ہے کعبہ میں بریا، شور بُت خانے میں معنحون دل، خون حمنًا، خون شوق آپ نے جو کچھ کیا، اچھا کیا

لے جامعہ متبر ۱۹۲۹ء ع جامعہ جنوری ۱۹۳۲ء

الے ولی نے دکھا دیا آخر شام فُرفت ساہ ہوتی ہے أثه كيا كيا جكر درد بددل، شعله به جال ور و دیوار سے ماتم کی صدا آتی ہے عليدا كمالِ جذب تو كيا، موش مين تو آ وہ خود جوابِ شوق ہیں دل کی صدا کے بعد منظور جاره ساز کی دل سوزیان، مر ائی بھی موٹ ہے عم صاحب فزا کے بعد كافرتو ميل مبيل مول، جو يي لول نه ساقيا! وہ بھی تری طرف ہے، تری التجا کے بعد کوئی نہ ہجر ہجر، نہ کوئی ستم ستم کین بن اک نگاہ کرم آشنا کے بعد كب تك ستم بهي،شان تغافل بهي، كطف بهي ہر کھ التجا ہے یہاں التجا کے بعد جلوول کا اورحام ہے، محبوب پاس ہے أف (رے؟) تكاوشوق كر پر بھى أداس ب آئندہ کیا خبر کہ رہے کیا معاملہ اب تک تو، اے نگاہ کرم! تیری آس ہے أس محصول سے بدن يہ جو نيلا لباس ب شکاست دل ایزا طلب کو کیا سمجے تمام لطف تو فکر جفا نے لوٹ لیا مجے خربھی ہے کھا اُس کے دل پہکیا گذری وہ ہر ادا کہ جے ہر ادا نے اوٹ لیا نگاہ ڈال کے میری تمام سی یا! مجھے تمام محبت بنا دیا تو نے غُم نے بنا دیا ہے ماتم مسار سب کا اب کس کو پوچھتے ہو، کوئی یہاں نہیں ہے ول تیری محبت کی قتم! تھے سے بھی بڑھ کر مغرور ہے، ہر چند کہ مغرور نہیں ہے عشق سے بے نیازیاں، کیا خوب! عشق سارا جہاں ہے، پیارے 

ل جامعه اكتوبر ۱۹۳۳ء ت جامعه جولائی ۱۹۳۳ء ت مرزاعاش على بيك خيال كاايك خط مرتومه ۱۹۳۳ء

اے عشق! یمی ہے جو تک بخشی ساقی کیا حن بھی سیراب حمقا نہ رہے گا الك ايك ورس عاصل درب عرفال كيجية لعنی خود کھو جائے، اُن کو نمایاں سیجئے ہم نے تو دکھلا دیا خود بن کے محروم وصال آپ سے ممكن جو مو، ناكام بجرال كيج کوے عجامال کی ہوا تک سے بھی تھر اتا ہوں میں کیا کروں، بے اختیارانہ چلا جاتا ہوں میں يتي فنا آماده ہے، تھے كو نظر آتى ہے موت زندگى، تابندگى، پابندگى پاتا بول ميں تىن ئېيى رىتا بولىين جبيال آتا بوه شوخ دل نبیس رہتا ہول، جب سامنے جاتا ہوں میں یا کسی کے قبر پر بھی مسکرا دیتا تھا دل يا تكاولطف ع بهي، آه! شرماتا مول مين تیرےاک آنکھول کےساغر، تیری اک زُخ کی بہار بيرميتر مول تو بربت كو محراتا مول مين ت ک کے طعن باری برنس کے ساتھ کھائیں فریب لڈت درد نہاں سے کیا ہر ذرقہ عالم پر حاوی میں صفات اس کے مب کہنے کی باتیں ہیں، مخاری و مجوری اول اول میری نظروں سے بھی جن کو ہے گرین آخرآ خرمري صورت سے نماياں ہوں گے هي خوكر الحاد نهيل لیعنی میہ ہوش ہے اب تک کہ خُدا یا دہمیں شورشِ شوق کہ ہنگامہ فریاد نہیں ول میں وہ کون ی دُنیا ہے جو آباد نہیں محصب،اےدوست!مرى برجى شوق ند يوچھ تھول جانے کے سوا اب مجھے پچھ یادنہیں ہاں عم یاد، رے دم سے ہمر حیات تو سلامت ہے تو ہتی مری برباد نہیں آ، مرے زود فراموش! دکھا دُول تھے کو نقش بين دل يه ده باتين جو مخفي يادنبين مختفر ہے مری ہتی کی حقیقت ہے، جگر ! مجھ میں آباد ہیں سب، میں کہیں آباد نہیں

> لے جامعه اگست ۱۹۳۵ء معارف فروری ۱۹۳۷ء سے جامعه فروری ۱۹۳۷ء سی انتکم اکتوبرتاد مبر ۱۹۲۲ء فی انتکم جنوری تامارچ ۱۹۲۳ء

لول ببتلائے نالہ و آہ و فغال ہُوا اے شانِ عشق! کس ترا رانگال ہوا تقش بن کر أے رہنا ہے، سُو یا نہ سُو دل کی آواز ہے ہی، درو کی آواز نہیں! ع نگاہوں میں منزل مری پھر رہی ہے یو بھی گرتا پڑتا چلا جا رہا ہُوں! ونیا بجائے خود ہے اک جنب میتر افسوں! اہلِ وُنیا دوزخ بنا رہے ہیں عما مگ نظارہ بے جلوہ کی توفیق، جگر! یہ طلب وہ ہے کوئی جس کا طلبگار نہ ہو هجوے اور پھر جناب جگر بی پلا کر برائیاں، توبدا تو اے جلوہ اعجازِ محبت! تصویر کو تصویر کا دیوانہ بنا دے عشق گاراز جنوں عشق کی صدی میں رہے دل گیا ہے تو گریبان نہ جانے پائے شورش بے خودی شوق نہ پہ چھا! کس طرف کی ہوا ہے، کیا کہتے! کہنے یہ جو نہیں آتی! وہ بھی اک داستان ہے پیارے! آسان کو نہ دیکھے تن پھر بيہ بوڑھا جوال نہ ہو جائے بی سبی، لیکن آشائے کماں نہ آنکھ شبنم فشال نہ ہو جائے ن کا آئینہ تو دل ہے، گر یہی خود درمیاں نہ ہو جائے

لے شعلہ، طور حیدرآبادایڈیش ع تحریک اکتوبر۱۹۹۳ء سے شعلہ طور (حیدرآبادایڈیش) سے فعلہ طور (حیدرآباد) کے تحریک اکتوبر۱۹۲۱ء کے م و و و معلہ طور

حور اک دن يهال نه جو چائے خُلد، جُكر! لیاں مزے کوٹ لے جوانی کے پھر نہ آئے گی، جو یہ رات گئ عثق مُضطر ہے مرے دل میں ساجانے کو قیں نے دکھ لیا نجد کے ورانے کو کشش خسن مقامات بدلتی می ربی ایک عالم میں نہ رکھا تبھی ورانے کو ہر حقیقت ہے روعشق میں دامن کش دل اب میں کعبہ کی طرف جاؤں کہ وہرائے کو حفرت عشق مجھے لے گئے کثرت کی طرف کعبہ کی راہ سے پہنچائیں صنم خانے کو بے خودی نے مری صدیا کئے منظر بیدا وه مجھ بیٹے تھے زندانی جرت جھ کو أنھ گئے وہ تو بیاب سوچ رہا ہوں دل میں بند کرنے نہ تھے لیہ ہائے شکایت جھ کو وہ حریص غم کونین ہول، اے حسن ازل! که گوارا نہیں تقسیم محبت مجھ کو عین بیجارگی و فختگی و دل ریش میں ہوں تو مجبور، مگر کیا نہیں قدرت مجھ کو لکھنؤ میں کوئی ہتی ہے تو ناطق کی جگر ورند معلوم ب سب اصل حقیقت مجھ کو ابھی پھرسرمدی نغموں سے بھر دُوں برم امکال کو ذراچھٹرے تومفرابِ جنوں تارِرگ جاں کو جدهر نظرين أثفاكر ديكهنا اك واركر حانا نه مجھیں وہ مسلماں کو، نہ دیکھیں وہ مسلماں کو آپ کو دُنیا سے کیا مطلب، جگر! آب ہول بادہ ہو، اور پانہ ہو م كها ضطراب، يحه اميد، يحي سكول، يحمد ماس عجيب لڏت غم دور اوليس ميس ربي جاب قدس كو بھى بوھ كے چھونك ديتا تھا یہ اک کمی نفس شعلہ آفریں میں رہی ہوا بھری تھی جو سر میں اُس آستانے کی الگ رہا میں معتبت میں ہر زمانے کی وجود داند ہے کیا شے، شجر کا اک اجمال شجر ہے کیا، وہی تفصیل ایک دانے کی

ازل سے ایک ہی رفار ہے زمانے کی براتی رہتی ہیں خاصفیں زمانے کی قدم قدم قدم پہ ضرورت ہے تازیانے کی فجر نہ ہو الہوسوں کو ہو اس فزانے کی کریں گی پاک خود آلائش زمانے کی قفس میں لے کے میں وسعت اُس آشیانے کی تضاویہ کہ جُدا شان ہر فسانے کی تضاویہ کہ جُدا شان ہر فسانے کی یہ جُدا گیں ہے جاوہ گری اِس نگار خانے کی

تخیر ات نظر کے بیہ جلوے ہیں، ورنہ تغیر ات دلی اہل درد کے ہمراہ سمند نفس ہے وہ بدلگام اسپ، جے گدان عشق کودل میں چھپا کے رکھ، غافل! غبار نفس سے چکے گا جوہر ذاتی اسیر دام ہُوا عین موسم گل میں موافقت کا بیہ عالم کہ اصل سب کی ایک موافقت کا بیہ عالم کہ اصل سب کی ایک کوئی ہے شاہد مقصود بھی پس پردہ تھورات کی آئینہ بندیاں ہیں جگر تھورات کی آئینہ بندیاں ہیں جگر

ہم خاک کے پُتلوں نے جو کچھ تجھے سمجھا ہے۔ تُو اس سے بھی برتر ہے، تُو اس سے بھی اعلیٰ ہے جہ ہے۔

ہر ذرقہ جہال کا ہو اک برق سر طُوری بیہ رشتهٔ قُر بت ہے، وہ سلسلهٔ دُوری قُر بت ہوتو پھر قُر بت، دُوری ہوتو پھر دُوری اےمورج نفس! لے چل اُس برم تحلّی میں ہشیاری و غفلت می بس فرق ہے اتنا ہی یہ کیا ابھی ظاہر ہو، یہ کیا ابھی پوشیدہ

ہر ایک جلوہ میں سو آفتاب ریکھیں گے جوخواب ہے وہی تعییر خواب دیکھیں گے قدم قدم پہ طلسم عجاب دیکھیں گے تو اپنی زیست کوہم اک عذاب دیکھیں گے یقین ہے کہ تجھے بے تجاب دیکھیں گے یہ سب غلط کہ تجھے بے تجاب دیکھیں گے وہی ترا کرم بے حساب دیکھیں گے بہم پچھ ایسا عذاب و ثواب دیکھیں گے عذاب دوست ہمیشہ عذاب دیکھیں گے دوست ہمیشہ عذاب دوست ہمیشہ عذاب دیکھیں گے دوست ہمیشہ عذاب دیکھیں گے دوست ہمیشہ عذاب دیکھیں گے دوست ہمیشہ عذاب دوست ہمیشہ عذاب دیکھیں گے دوست ہمیشہ عذاب دوست ہمیشہ کے دوست ہمیشہ عذاب دوست ہمیشہ کے دوست

مجھی جو یار کو مستِ شراب دیکھیں گے بتا کیں کیا تہیں روزِ حساب دیکھیں گے بغور جب سے جہانِ خراب دیکھیں گے جو دل کا کر کے بھی اختساب دیکھیں گے اللہ اُلٹ کے آپ جب اپنی نقاب دیکھیں گے وہ ہوگا اپنا ہی اک انعکاسِ کسنِ طلب نبیں ہے جن کی نگاہوں کی انتہا کوئی! میں طرح نہ جدا کر سکیں گے اہلِ نظر کمی طرح نہ جدا کر سکیں گے اہلِ نظر وہ قہر ہو کہ عنایت، فراق ہو کہ وصال وہ قہر ہو کہ عنایت، فراق ہو کہ وصال

ہر نفس سے آج پیدا ایک عالم سیجے پُوری ہتی کو پھر اُن کے سامنے خم سیجئے جست الی تافرازِ عربُ اعظم سیجئے دل کے احساسات کی یوں شرح پیم سیجیے ساری کیفیات باطن کو مجسم سیجیے ٹوٹ جائیں حلقہ ہائے دام نیرنگ نمود ٹوٹ جائیں حلقہ ہائے دام نیرنگ نمود

عاشقول کی بہی بہتی، بہی ورانہ ہے
رُوح ساتی ہے، دلِ صاف جو پیانہ ہے
شمعیں آسودہ جبیں ہیں، یہ وہ پروانہ ہے
جبیا کعبہ تھا، اُسی طرح کا بُت خانہ ہے
ادب آموز فنا جذبہ پروانہ ہے
مست کیا جانیں، وہ کعبہ ہے کہ بُت خانہ ہے
کیا مری طرح پریشاں مرا افسانہ ہے
کیا مری طرح پریشاں مرا افسانہ ہے
طائل اگ فیج میں پُر ہول یہ ویرانہ ہے
جائے کیا نہیں، بدمست ہے، دیوانہ ہے
جائے کیا نہیں، بدمست ہے، دیوانہ ہے

حاصل کون و مکال بس دل دیوانہ ہے
اپنااک سب سے جُدا، عشق میں میخانہ ہے
پچھ عجب چیز ہمارا دل دیوانہ ہے
اے برہمن! نظر آیا نہ کوئی فرق ہمیں
دیکھ، کس شان سے ہوتے ہیں نارِرُخ شمع
جھک گئے، دیکھ لیا اُس کو جدهر جلوہ فروز
ربط ہی کوئی سمجھ میں نہیں آتا مطلق
یاوُل خود مرکز اصلی سے نہیں ہٹ سکتے
پاوُل خود مرکز اصلی سے نہیں ہٹ سکتے
میستی ہے بھی گذر جائے تو پہنچے اُس تک

دل نے جو بنائی تھی دُنیا، وہ بنا ڈالی اک برق می چیکا کر جیرت کی بنا ڈالی اب اور نئے جلوے آئکھوں میں سائیں کیا جب حُسن نے بیدہ یکھا، بے تاب ہیں خودجلوے

تھے پند انعکامِ دل بیقرار کے بنگاے ہر جود میں ہیں انتثار کے بیت مارے واقعات دل بیقرار کے قائل ہیں ہم تو مسلکِ بے اختیار کے قائل ہیں ہم تو مسلکِ بے اختیار کے قائل ہیں اہلِ دل طلبِ استوار کے بید راز ہیں حوادثِ بے اختیار کے عالم ہزارہا ہیں مرے اضطرار کے بیٹھے ہیں انظار میں تابید یار کے بیٹھے ہیں انظار میں تابید یار کے بیٹھے ہیں انظار میں تابید یار کے

جلوے تھے جس قدر پھن روز گار کے
اک رنگ متقل یہ کہاں دہر کعبہ میں
آئے جو روز حشر نگاہوں کے سامنے
یہ مشرب تصنع علمی نہیں پہند
یہ مشرب تصنع کی ہے تزازل ولیل کفر
مفترت میں رہنے پائیں نہ تادیر اہل دل
موقوف حیات ہی ہے تابیاں نہیں
ایما جو پائیں، کر دیں زمانے کو معقلب

یردہ اُٹھ جاتا اگر اِس عالم تصویر سے
بن گئے کتنے مرفعے ایک ہی تصویر سے
لاکھ تصویر یں کروں پیکر اسی تصویر سے
ربط پیدا کر لے دیوانے کسی زنجیر سے
ساری تغییر یں بیں وابستہ مری تغییر سے
صاحب تصویر کونسیت ہے اس تصویر سے

اپنے بی جلوے نظر آتے ہراک تنویر سے
پر تو حسنِ ازل کی اُف بینقش آرائیاں!
آرزو سے اپنی شاید وہ ابھی واقف نہیں
گرنہیں ہے عشق معنی عشق صورت بی سبی
بید نقوش دہر، بید ہنگامہ ہائے کا تنات
اُس کی جستی ہے تعلق مجھ سے ہو سکتی نہیں

مبحودِ شانِ دلبری، معبُودِ جانِ عاشقی وه دل که جانِ آرزو، وه ثم که جانِ عاشقی تو جانِ ایمانِ وفا، ایمانِ جانِ عاشقی رُسوا نه ہو جائے کہیں مُسنِ نہانِ عاشقی! بیدا دلِ ویراں میں کر وہ گلستانِ عاشقی رہتی ہے اُس کی یادیوں ور دِ زبانِ عاشقی رکھتے ہیں سینوں میں نہاں ہم کشتگانِ عاشقی جو کچھ کہیں اہلِ نظر، زیبا ہے بچھ کو سر بسر کچھ بوالہوں بھی ہیں یہیں، ہشیار،او جانِ حزیں! جس تک نہ پنجی ہونظر، عالم ہوجس سے بےخبر

بیرتو ظاہر ہے کہ رگ رگ کو ہلا دیتا ہے کہ ترے دردِ محبت کا پند دیتا ہے رُول پر جو بھی گزرتی ہو تھور میں ترے کیوں تڑ پنا دل مضطر کا نہ ہو جھ کو عزیز

جاتا ہے کون رونقِ محفل کئے ہوئے دل کی جگہ ہوں آرزوئے دل کئے ہوئے نشر تھے خود قریب رگ دل کئے ہوئے ہاں چھم شوق جلوہ منزل کئے ہوئے رنگِ رُخ و تُحَلَّقتگی دل لئے ہوئے کل کائناتِ عشق کا حاصل لئے ہوئے مجھ کو دیا فریپ نظر ہائے شوخ شوخ اُفقادگی راہ بھی ہو رہ نمائے عشق!

کہاں تک اب تر ہطووں میں امتیاز کرے میں خور کو حقیقت کو بھی مجاز کرے کے سے است

قطرہ قطرہ موتِ صببا، ذرّہ ذرّہ جام ہے بے خبرا یہ سب فریب جلوہ اوہام ہے اس کو کیا سیجئے کہ تیری آرزو بدنام ہے کس قدر فیضِ نگاہِ مستِ ساقی عام ہے کس اور قید تعین کا خیالِ خام ہے دل ازل بی سے ہلاک کوششِ ناکام ہے زندگی مستی ہے خود، لیکن بہ قیدِ ہوش ہے جو ادائے مضطرب ہے، میکدہ بردوش ہے چرہ چیا کے پام کھے بیتاب کیے جلوہ دکھا کے پھر مجھے جرال بنایے آنگھوں کو اور کیجے محو جمال یار ان مشغلوں کو اور فروزاں (؟) بنایے سینہ سے بھی ہو پنجہ وحشت کی چھیر چھاڑ أس كو بھى اك طرح كا كريبال بنايتے كہتے ہى رہے حفرت منصور انا الحق حاصل ہوئی فرقت نہ تجاب نظری ہے جی د کیسے، آتا ہے نظر اور بی عالم حیران ہوں نیرنگ جمال نظری سے برغني نے دى الحل كے جو يوں دادٍ مترت کیا راز شا موج سیم محری سے مایوں پھرا بارگر خاص سے اس کی واقف جو نہ تھا مرحلہ بے خبری سے ول سے بیارے کو بیار کون کرے مت کو ہوشیار کون کرے مثقِ خطا و جوشِ تقاضا و فغل مے كيا كيا نہ مجيج سم يار كے لئے اصل میں ہو تو کوئی دیوان ندرت پند ، ہر قدم پر ہے نیا زندال، نی زنجیر بھی مجھ سے مطلب بھی کچھ نہیں اُن کو اور مری ہی دیکھ بھال بھی ہے جسول میں استیس تھیں، اس میں غم ہجرال ہے جب بھی ترااحال تھا، اب بھی تراحال ہے بے لوث جذب عشق کی تاثیر جاہئے لفظول سے ماورا كوئى. تقرير جاميے مٹا کر اپنی ہتی، یار کی تصویر دیکھیں گے ہم ال تخریب ہی میں صورت تغییر دیکھیں گے بغور اپنی حقیقت کی اگر تصویر دیکھیں گے نظر زنجیر دیکھیں گے ہوئے آزاد جب قید تعلق ہے ترے وحثی سری مایوسیوں سے جاپ زنجیر دیکھیں گے ادهراحياس رُوحاني، أدهر إدراك جسماني مس آئینہ میں کیا جانے ، تری تصویر دیکھیں کے

TAN THE PROPERTY OF THE PROPER

وہ کس صورت سے تیرے خسن کی تنویر دیکھیں گے ان انتھوں سے یہی بس عالم تصویر دیکھیں گے جنہیں تاریکیاں بھی دیکھنا اب تک نہیں آئیں کہاں ممکن جمالِ شاہدِ فطرت کا نظارہ

جہاں دیکھوگے، پاؤ گے وہیں پرروشیٰ میری کہاں پہنچے گی گردِ کاروانِ زندگی میری ضیا بار حقیقت ہے یہ شمع زندگی میری نہ جستی جادہ راہ اور نہ منزل نیستی میری

یہ بڑا پردہ ہے، اس کو بھی اُٹھانا چاہیے اور دیوانے کو دیوانہ بنانا چاہیے وجد میں ہر ذرّہ فطرت کو لانا چاہیے مطلق اس دھوکے میں انسال کونہ آنا چاہیے آدی کو کارِ ہمت کر دکھانا چاہیے ہوش کی جب ہوضرورت، ہوش آنا چاہیے کوئی تصویر خیالی ہی بنانا چاہیے مرجمی جھک جائےگا، پہلے دل جھکانا چاہیے مرجمی جھک جائےگا، پہلے دل جھکانا چاہیے ذہن سے علم کتابی سب کھلانا چاہئے جلوہ ہے رنگ بھی دل کو دکھانا چاہئے اس طرح اک نغمہ کسش سُنانا چاہئے نفس کہہ دیتا ہے اکثر، ختم منزل ہوگئ گوہر مقصود تو قسمت سے ملتا ہے، گر عشق میں مدہوثی وستی مناسب ہے، گر سامنے گروہ نہیں آتے، تو اے خسنِ نظر! سامنے گروہ نہیں آتے، تو اے خسنِ نظر!

مٹمع میں پروانہ ہے اور شمع پروانے میں ہے عشق کی معراج ہرصورت سے کھوجانے میں ہے حشر ہے کعبہ میں بر پا،شور بُت خانے میں ہے ایک سوز بے امال ہے دونوں جانب مشترک ہوش کیسا، جوش کیا، ہستی کہاں، مستی گجا اُٹھ گیا کافر جگر سا کیا کوئی پھر حق پرست

مرادل ہی نہ بن جائیں مرادل دیکھنے والے کتاب عشق کے گہرے مسائل دیکھنے والے وہ خود باطل میں جو ہیں نقش باطل دیکھنے والے مری ہرسانس میں اک مخشر دل دیکھنے والے مجھے کو دیکھنے والے بچھ کو دیکھنے ہیں تیری محفل دیکھنے والے بچھ کو دیکھنے والے

دکھادوں حسن بے تابی، گر پھرخوف آتا ہے کسی اک نقط موہوم ہی کی شرح تو کردیں حقیقت بیں نظر میں ہرتجلی اک حقیقت ہے کمال بے حسی شوق پر بھی اک نظر ڈالیں تری صورت کا مظہر ہے تراہر پر تو رنگیں!

ترے آزاد کرنے ہے کہیں آزاد ہوتا ہے مجھی میں متاد ہوتا ہوں، تو دل ناشاد ہوتا ہے یہ میرا طائر دل ہے، سجھتا کیا ہے تو ظالم! جنونِ رشک کا عالم یہاں تک عشق میں پہنچا جے نغمہ مجھتے ہو، وہ خود فریاد ہوتا ہے مسجھ لیتا ہے ازخودجس سے جوارشاد ہوتا ہے

نگاہ دُور بیں وقر ب بیں کا فرق ہے، ورنہ محبت میں گزرتا ہے جو عالم، کیا خبر مجھ کو نہ جانے شاد ہوتا ہے کہ دل نا شاد ہوتا ہے نگاہِ ناز کی معجز بیانی، واہ! کیا کہنا

تا کجا ہم درد مندول پر تیسم، تا گجا اک نظرایی طرف بھی، بندہ پرور! سیجئے!

وم اخیر دُعا میں نہ دول اُنہیں کیول کر ستم کے بھیس میں کیا کیا کرم نواز رہے دیار کسن میں آئین کسن بی ہے جدا جو سر فروش رہے، وہ نہ سر فراز رہے 

بإداتيام

معتی صد زندگانی تیری ایک اونی سے اشارہ میں ہ

2 20 حاصل صد ميكده ايك أيك جام آرزه الله الله كل قدر تفا ابتمام آرزو راك ملميل شوق

اے قوم کے اے نقش و نگار اں باپ کی آگھ کے ماں باپ کی آئھ کے بنگال تهبارا ہم

نونيال عجو! اے قوم کے خوش خصال مجوا طفن ہند! اے تازہ بہار گلفن ہند! لے تُور ہو تم ماشاء اللہ! چھم بد دُور ہو تم لے تُور ہو تم اللہ تجھے امال میں رکھ! پنجاب تمہاری پشت پر ہے 

دُائر کی وہ فوج آ دُارُ کی وہ فوج آ وہ تیز قدم بردھا رہی ہے! اب ہند نہیں ہے وہ فرشِ مخلل

666

سوئے سوراج قدم اپنا بوھاتے جاؤ جس طرف جاؤ اُدھر آگ لگاتے جاؤ خون ابھی اور بہانا ہے زمینوں پہنہیں گولیاں اور بھی پچھ کھانی ہیں سینوں پہنہیں

> گاندھی ب ہوئے میکدہ ہند کے ساقی گاندھی

سہم (1)

الحق سے نہ کیونکر ہو معنور سہرا کہ ہے زینت رُوئے منظور سہرا

یہ سہرا نہیں حسب دستور سہرا یہ سہرا ہے نور علی نور سہرا

خبر ہے اسے کیا ہجوم نظر کی جوانی کے نشہ میں ہے پیُور سہرا

مر بزم لیتا ہے رُنِ کی بلائیں بہت شوخ و گتاخ و مغرور سہرا

مرادوں کے پھولوں سے رنگین محفل محبت کی خوشیوں سے معنور سہرا

سيرا (۲)

جگر رشید وظفر میال کو رہے نہ کیوں ساز گار سہرا کھا ہے پڑھ کر ڈرودِ چیم، بنام پروردگار سہرا

شنائے جا مطرب محبت، ای طرح بار بار سرا تمام حسن و شباب نوش، تمام باغ و بہار سرا

اع عالبًارشد الظفر كى شادى كے موقع ير لكھا كيا۔

نشاط اندر نشاط محفل، جمال اندر جمال منظر

قطار اندد قطار خوشبو، بهار اندر بهار سهرا

جواب أس حسن كاكمال ب، عجيب عالم، عجب سال ب

تحِلِیاں رُخ یہ بین تصدّق، تجلّیوں یہ نار سرا

یہ دو دلوں کی محسبتوں کی کشاکشیں بھی ہیں کیا قیامت

ادھر بھی ہے بیقرار سیرا، اُدھر بھی ہے بیقرار سیرا

بنا ہے نوشہ کے رُخ سے مل کر کچھ اس طرح شاندار سمرا

کہ جیسے خود باغبانِ فظرت کے ہاتھ کا شاہکار سمرا

رے سرایا کا میں نے لکھا، عجب سرایا بہار سرا

کہ تُو ہے دریائے حسن و خوبی تو اُس کا ہے آبشار سہرا

اگر ہو منظور ول لگی کھے، جناب نقی ہے کوئی کہہ دے

بلائیں کے لے کے چٹم و عارض کی بن گیا میکسار سہرا

جو مادر مہربال کی آ تھوں میں اس سے خنگی ہے سے کی س

تو ہے سعید الظفر میال کے لئے بھی وجہ قرار سہرا

اللی تا دور ماہ و الجم رہے مبارک بہ صد تبسم

يه منت جام شراب ألفت، يه رند شب زنده دار سمرا

جگر سب احباب کی نگامیں اگر نه بروفت کام آئیں

تو کیا پیشک ہے کہ بن نہ جائے لطافت رُخ یہ بارسمرا

ساقی کی اہر دیکھ کے، اہرا کے بی گیا أن مت الكفريوں ك فتم كما كے في كيا جب لمر آ كى كوئى، لمرا كے في كيا بانہوں میں بانہیں ڈال کے اٹھلا کے بی گیا جب آگیا خیال ہی، جھلا کے بی گیا

عصعت بفدر جوش طلب یا کے پی گیا میں مت توبہ کرتے ہی چھتا کے لی گیا مین اور ترک شابد و ساغر، خدا گواه

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

توبہ کے ہر خیال کو محکرا کے پی گیا رنگینیوں میں ڈوب کے لہرا کے پی گیا ابنی حقیقوں کی طرف آ کے پی گیا تو نے پلا دی جب مجھے، لہرا کے پی گیا کیا جانے کس خیال میں گھبرا کے پی گیا افسانۂ حیات کو ڈہرا کے پی گیا میرے نصیب تھے کہ مجھے پاکے پی گیا میں عالم خیال میں تیورا کے پی گیا میں عالم خیال میں تیورا کے پی گیا

اے ساقی ازل! تری رحمت کے میں نار
میری نگاہ و فکر پہ جب چھا گئی بہار
جب جب جہان ہوش سے فرصت ملی مجھے
افسانہ مختفر ہیہ مری میکشی کا ہے
میں اور شکستِ توبہ، بس اب اور کیا کہوں
جس جس مقام پر مجھے مشکل کچھ آپڑی
ملتی ہے کس کو خاص ترے دستِ ناز سے
حب جام وبادہ بھی میری نظروں سے جھٹ گئے

# بادهٔ شیراز

روش جہال زجلوهٔ برقِ یک آه کیت در جرتم جگر که نگا ہم نگاه کیت اللہ کے اللہ کیا ہے اللہ کا میں کی کے اللہ کی کا میں کا میں کا میں کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے کے اللہ کی کے اللہ کی کے کہ کی کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ

جنے زجن اور بہ تماید اگر بہ عشق! ایں اشک و آہ از افر اشک و آہ کیست است

ہر افک روال رکھے از خونِ جگر وارد شاید بہ من ختہ او نیز نظر دارد اے آئکہ دل عالم زیر قدمت افقال آخر چہ کند آئکس کو سوختہ پر دارد

ہر نفس دا کردہ محو نحسن دوست ہم چو بوئے گل پریشاں می روم باتن وہم باز جانِ در شور عشق بانے وہم بانیستاں می روم مظہرم دراصل خواہم ممم شدن محشرم در محشرستاں می روم

بہ حضور خرقہ پوشال، خبرے وہم زرازے کے حقیقت است پنہال پس پردہ مجازے کے مسلم

لم بمرتوساقی مست من، به سرور بے طلی خوشم اگرم شراب نمی وہمی، به خمار تشنه لبی خوشم

چەخۇش است ذوق جستم! چەبلاسىپ لذېت فرقتم! كەببە يادِ زلىپ سياە تۇ، بەجوم تىرىشب خوشم چەمقام عشق دچەمزكى كدهدىن زىل من بىدىك نىبىشامدے، نىبەمطرى، نىبدھاصل على خوشم زنگاهِ عَشُوه طراز توچه گذشت بردل من ، که من نه به نالهٔ سحری خوشم، نه به آه نیم شی خوشم رَجْفَائِ حَسِ ثَمَام تُو نَهُ حَكَامِينَ مَنْ شَكَامِينَ يَهِ حَكَامِينَ كَدِيرَكِ فِي فَوْتُم إ ہوٹ عثقم، ہمہ سوز جانم حذر، أئے جواناں! كہ بير جوائم ند أسم، ند جسم، ند اينم، ند آنم چد دان عيانم! چد سر نهانم! جهال ازمن و من زجانِ محبت خوشا نسبت عشق لافاني تو و زندهٔ جاودانم عشق کارِ عشق کرتا بی رہا کو بظاہر وہ نہ کرتا ہی رہا دہ چلاتے ہی چلاتے رہ گئے ول کو مرنا تھا سو مرتا ہی رہا فتنهُ روز گار میں امن ہے کیا، قرار کیا! صاصلِ زیست غم سہی، غم کا بھی اعتبار کیا فطرت شوق کی قتم، غیرت عشق کی قتم! دولتِ دو جہاں سہی، دولتِ مستعار کیا عثق خزال مزاج سے لطف مزاج پوچھے جس کی نظر ہوخود بہار، اُس کے لئے بہار کیا موذِ تمام جايئ، رنكِ تمام جايئ متمع بنه مزار ہو، سمع سر مزار کیا م مناعث الله عاشق و دیوانهٔ مکشن کی بهار که جب آئی هو، به انداز خزال آئی هو على عمادت أثم نه سكا، أف رب نازكي تکلیف چند گام وہ فرما کے رہ گئے اب ول سے کیا نکلتے ہیں تیر نگاہ ناز جودل میں آ کے رہ گئے، بس آ کے رہ گئے

جس میں پہنائی و رفعت ہی نہیں اور کچھ ہے، وہ محبت ہی نہیں اس زمانے میں دلاکل کے سوا ہر حقیقت اب حقیقت ہی نہیں

كت ين، نبيل بم كو تيرى مهرو وفا ياد اب ويكفئ، ك أنبيل ربتا ع فذاياد بندے کو اگر خود نہ کے اُس کا خدا یاد بندے کی نہیں تاب، کرے یاد خدا کی!

أس حسن كاشكوه كيا ليجيح بمحدود بهوجس كى اك دُنيا أس معى طلب كوكيا سيحيح، جوسعى طلب نا كامنہيں

ملے کوئی مرے تغمول کی زبال تک پہنچے پھر خُدا جانے، یہ ہنگامہ کہاں تک بنتج كاش! يه بات ترك كوش كرال تك ينج كرتے رائے جو در بير مغال تك ينج اینے گیسو بھی ذرا دیکھ، کہاں تک پہنچے مرا پیام محبت ہے، جہاں تک پنجے خود رئي كر مرى چشم نگرال تك ينتي

یا تعجب که مری رُوح روال تک پینچ جب مراك شورش عم ضبط فغال تك ينج آنکھتک ول سے نہ آئے، نہ زبال تک پنچے بات جس کی ہے، اُسی آفتِ جال تک پنچے تُو جہاں پرتھا بہت پہلے، وہیں آج بھی ہے د کھے، رندانِ خوش انفاس کہاں تک پہنچے جوزمانے کو بڑا کہتے ہیں،خود ہیں وہ بڑے بڑھ کے رندوں نے قدم حفزت واعظ کے لئے تو میرے حالِ پریشاں یہ بہت طنز نہ کر أن كا جوفرض ہے، وہ اہلِ سياست جانيں جلوے بیتاب تھے جو پردہ فطرت میں جگر

ابررے حوصلے اے عشق! کہاں تک پہنچے بچھاشارے تھے کہ جولفظ و بیاں تک پینچے

سُن کے نغمے بھی خاموش فِغال تک پہنچے عشق کی چوٹ دکھانے میں کہیں آتی ہے

افسانہ ہمہ رنگ و حقیقت ہمہ بے رنگ قدرت کی جوہم راز تو فطرت کی ہم آہنگ لاریب، کماس رمزے واقف تھی تری ذات اے، وہ کہ تری ذاتِ گرای یہ ہمہ رنگ

اے، وہ کہ تری فکر بہ ہر طرزہ بہ ہر صنف ہم شعلہ وہم شینم و ہم شیشہ وہم سنگ اے ، وہ کہ ہر اک نقش ترا روکش ارژنگ اے ، وہ کہ ہر اک نقش ترا روکش ارژنگ اے ، وہ کہ ہر اک نقش ترا روکش ارژنگ اے ، وہ کہ ترے مجوزہ جبش لب سے اک جنت شاداب ہر اک غنے دل نگ ہر محصول ترے باغ کافردوش بہ دامن ہر فار ترے دشت کا انکشت شفق رنگ اقلیم خن ہے ترے اعجازِ نفس سے ہم نغہ وہم شیشہ و ہم علمت وہم رنگ اک گوشتہ دائمن میں ترے دجلہ وجیوں اک موج نفس میں تری رقصال جن وگنگ تنے ملک خن میں تری رقصال جن وگنگ تنے ملک خن میں ترے ہم عصر ہزاروں تنہا تھی تری ذات گر صاحب اورنگ تو نظم میں بھی ، نثر میں بھی مجبد العصر لیکن وہ ہے معذور کہ جس کی ہے نظر نگ تو نے اُسے گنجائش کونین عطا کی!! ہر چند بہت تھا بھی دامانِ غزال تنگ تو نے اُسے گنجائش کونین عطا کی!! ہر چند بہت تھا بھی دامانِ غزال تنگ تو نظری و نظیری و ظہوری و نفاتی! تیرا کوئی ہم سر، نہ ترا کوئی ہم آہنگ لاریب، کہ اس رغرے دافش تھی تری ذات افسانہ ہمہ رنگ و حقیقت ہمہ بے رنگ الحق، کہ تری وسعت تخیل کے آگے صحوا کیب خاکشر و گلشن قفسِ رنگ الحق، کہ تری وسعت تخیل کے آگے صحوا کیب خاکشر و گلشن قفسِ رنگ

اب غم عشق نغه بار نبین اب کوئی شعر شابکار نبیس اب کوئی شعر شابکار نبیس

ع بال حسن صدافت كرب نقش دوام البق كور كربس اك خسن بيال موتاب م

سیمت گذری، یاد ہے اب تک تیری گلی کی ہیرا پھیری دشمن سمجھے رقم کے قابل کیا ہوئی، اے دل! غیرت تیری

#### قطعه

آپ کے سب اُصول جمہوری جینے کاغذ کے پُھول کچھ رنگیں مخصر یہ کہ آپ خود کیا ہیں؟ آپ کی ذہنیت ہے کتی حبیس

آب کہتے ہیں کچھ، عمل کچھ ہے۔ اس کے شاہد ہیں آسان ورزمیں میں بس اتنا ہی عرض کرتا ہوں آپ جمہوریت کے اہل تہیں شعر و ادب تیری نظر کے حتم ہوا انعام فراق! آ ہی حسن و محبت، رُوح و جند تنها، عِلْم ہی تھہرا عِلْم کا باغی عقل ہی نکلی عقل کی زشمن آسال مرکز تخیل و تصور کب تک آسال جس ہے جل ہو، وہ زمیں پیدا کر رُورِ آدم مُرال کب سے ہے تیری جانب اُٹھ اور اِک جنبِ جاوید لیہیں پیدا کر نگاہوں میں مزل کوئی پھر رہی ہے یونمی گرتا پڑتا چلا جا رہا ہوں ! مجھے کوئی دیکھے، مجھے کوئی سمجھ! یہ کیا سامنے ہوں، یہ کیا جا رہا ہوں خود این بھی پہنائیاں ختم کرکے خود اپنی نظر میں چھیا جا رہا ہوں تجیسی کرنی ویی بھرنی ظالم فطرت رحم نه کھائے آج ہے بے ڈھب ول کی وھڑکن جیسے کوئی یاس بلائے كوئى بنے يا كوئى روئے فطرت اينا جي البلات عیجیتا ہے کہیں بانی بیداد کا عالم ہونٹوں پہ تبتم ہے کہ فریاد کا عالم و کیم، اے تلہ شوق! یہیں تک نہ کھیرنا اک اور بھی ہے کسن خدا داد کا عالم ك اب كيا كوئى منتج مرى رو داد كا عالم للغمول ميس ب دوبا بوا فرياد كا عالم

> ا تحریک اکتوبر۱۹۲۲ء ع العلم اپریل تاجون ۱۹۲۲ء سے حیات جگر (قیسی الفاروتی) سے جگر کی بیاض نمبر ۲ (لا بمریری جامعه لمیدویلی)

الله رے، اک مطرب بے نام کا اعجاز مرسائس ہے اک نغمهٔ آزاد کا عالم ہر تغمہ ہے جس کے لئے فریاد کا عالم! الله رے، اس تغمه آزاد كا عالم! طرفته رفته سركر فكر و توجه بن گئ!! اين بربادي كونسن رايگال سمجها نها ميل گذرے تھے ہم جہاں ہے بھی سر لئے ہوئے یادش بخیر! پر سے اس رہ گذر کی یاد چرعشق سادہ لوح کو دعوائے ضبط ب ہر ہر تقس میں شورش محشر کئے ہوئے تو خود ہی عین ذات ہے، خود جلوہ صفات چرتا کہاں ہے شوق کا دفتر کئے ہوئے جس کی شفا محال ہے، جس کی دوا حرام اے جارہ گراوہ زخم ہوں دل پر لئے ہوئے یا رب! کہاں گیا وہ زمانہ کہ عشق میں اک دل تھے ہم بھی دل کے برابر لئے ہوئے جن کو خبر نہیں کہ ہے رنگ زمانہ کیا بیٹھے رہیں وہ شاہد و ساغر کئے ہوئے آج سے ترک ملاقات بھی سلیم مجھے توبہ توبہ کر ترے کس کی رسوائی ہو نظر کو فرصت نظارگی نہیں، نہ سمی یقیں تو ہے کہ وہ آئے تھے بے جابانہ کوئی منزل ہو، کوئی مرحلہ ہو عشق کی دسترس سے دور نہیں تیرے جلوے تو بیکرال ہیں، گر کم نہیں عشق کا بھی ظرف نگاہ نظر جب سے کی نے پھیرلی ہے بہت برہم مزایح زندگی ہے رندی کے لئے ہے نہ عبادت کے لئے ہے انسان محبت ہے گئے ہے كيا كرے كا وہ كى اور كاشيدا ہوكر جس نے اپنے كو نہ سمجھا كھى اپنا ہوكر 

#### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

# ہ تش گل کے بعد

لیجب تک کہ غم انسال سے جگر انسان کا دل معمور نہیں

جّت عی سمی دُنیا، لیکن جّت سے جہتم دُور نہیں

بُو ذوق طلب، بُو شوق سفر کھے اور مجھے منظور نہیں

اے عشق! بتا اب کیا ہو گا، کہتے ہیں کہ منزل دُور نہیں

واعظ كا بر اك ارشاد بجا، تقرير بهت دلچيب، مر

آتھوں میں سرور عشق نہیں، چرے یہ یقیں کا نور نہیں

میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے یہ کہتا جاتا ہوں

توبین ہے وست و بازو کی، وہ وار کہ جو بھر پور نہیں ارباب ستم کی خدمت میں بس اتنی گذارش ہے میری وُنیائے قیامت دور تو ہے، وُنیا کی قیامت دُور نہیں

کون رہے شب نقیں تُورِ بحر کے لئے لا کھ چمن زارِ حسن پیش نظر ہوں تو کیا ہاتھ یہ برجے نہیں ہر گل تر کے لئے جس یہ بہت ناز ہے آہ مجھے، بوالہوس! نگ ہے وہ زندگی اہل نظر کے لئے بند تہیں کوئی راہ یائے بشر کے لئے

كم نه بوئيل ظلمتين أف رے شبتان عم! بجھ كے لاكھوں چراغ ايك سحر كے لئے

كم نہيں ظلمت ميں کھ اہل نظر كے لئے جوش طلب جايئ موش ادب جايئ رقص میں ہے زندگی ایک تیرے واسطے وجد میں ہے کا نتاب اہل نظر کے لئے

عبت كا، بالآخر رقص نگاہِ شہرگیں آفی، سلام آیا، پیام آیا ادب، اے گردشِ دوران! کہ پھر گردش میں جام آیا ۔ انقام آیا ۔ سنجل اے عہدِ تاریکی! کہ وقتِ انقام آیا نہ جانے آج کس وُھن میں زبال پر کس کا نام آیا فضا نے مکھول برسائے، ستاروں کا سلام آیا جہادِ زندگی میں جب کوئی نازک مقام آیا بحول نے بی قیادت کی، خلوص غم بی کام آیا نی تخریب لازم ہے، نی تعمیر کی خاطر بُوا کیا تو اگر کچھ گرتی دیواروں کو تھام آیا سنجل کر یوں تو ہم گذرے کی کی راہ میں، لیکن کھ ایے بھی مقام آئے کہ گر ہونا ہی کام آیا مجھے کھوہ نہیں ساتی سے اپنی تشنہ کای میری قسمت میں ول آیا، ترے صله میں جام آیا ألها تعظیم كو ساقى، تھكے شیشے، برجے ساغر نہ جانے آئرِ شب کون رود تشنہ کام آیا اندهیرے سے اُجالے محصوف نکلے، ول یہ کہتا ہے نكل آيا جگر جب ميده مين شور يه ألها وہ رندِ دل بہ یار و سے بہ جام و تشنہ کام آیا ، جب اُن خاموش نظروں کا پیام آیا نبان بے زبانی پر پیام بے پیام آیا سمحلنا مجھے وشوار ہُوا ہے مت میں جو اُس شوخ کا دیدار ہوا ہے تا در منصور ہر اک دور بیل بیدار ہوا ہے افسانہ کہیں ختم سر دار ہوا ہے؟ اب حسن سے کچھ کام، نہ جلوول سے سروکار اب عشق ہی خود عشق کا معیار ہوا ہے

جو گھونٹ بھی اُترا ہے، وہ تلوار ہوآ۔ ب تب جا کے یہ ول فعلہ بیدار ہوا ہے م کھ اُن کی نگاہوں کا بھی اصرار ہوا ہے سیراب ہراک پھول، ہراک خار ہوا ہے ہر سالس حدیث لب و رخبار ہوا ہے ہر شعر مرا شعلہ رضار ہوا ہے

بے شاہر و ساتی بھی بھی بی تو ہے، لیکن كيا كيا نہ تيايا ہے اسے أتش عم نے کچھ ول کا تقاضا ہی نہ تھا عرض محبت سبنم کی نظر میں نہیں مخصیص کئی کی فضان عم عشق سے حاصل ہے جونست كما كميَّ جكر إلى كل رعنا كى بدولت

ہر عزم، ہر اک حوصلہ بکار ہوا ہے یہ دل جو ابھی فتنہ بیدار ہوا ہے اک حرف تسلّی بھی گراں بار ہوا ہے سُنتے ہیں کہ واعظ بھی قدح خوار ہوا ہے

ليبے نام ونشال ايما بھي اک وار مواہ ڈھانی ہے اس کو غم دوراں یہ قیامت مجھدن سے عجب دل کی نزاکت کا ہے عالم کیا چیز تھی رندان خوش انفاس کی صحبت

یہاں کوئی کی ہے کم نہیں مجھے اتا ہارا کم نہیں ہے اس میں کونسا عالم جین ہے کوئی عالم بہ ہر عالم نہیں ہے البقی تک را . مآلِ لغزشِ آدم تهیں میں حقیقت کیا، اگر مبهم نہیں ۔ حقیقت کیا، اگر مبهم نہیں۔ آدم سر نہیں التجا مع کھے اور کر لیں کس والے! مزاج عشق ابھی برہم نہیں ہے

تو پھر کیا ہے، اگر یہ خسن فطرت كبال كا حسن، اگر أخم جائے يرده ارے او شکوہ سے عمر فاتی! زبال سے کوئی کھے کہد لے، یراے دوست! کہیں ایار عم جاتا ہے ضائع؟ وفا اک جنس ہے معروف و وکش نه جا شان تغافل يركه، اے دوست! حقیقت کوئی مجھی مبہم نہیں ہے کیا چرع م عشق کی دیوانہ وثی ہے رونا ہے تو رونا ہے، النی ہے تو النی ہے ہر چند کہ تکرار نظر بے ادبی ہے یر سیجے کیا،عشق کی فطرت ہی میں ہے اک مزل بے نام، یہ حرت، نہ تماثا آسان نہیں جبدِ مسلس سے گزرنا اک عالم جرت کہ نہ عم ہے، نہ خوش ہے ہر گام یہاں مرحلہ خود محکی ہے اک طرز تفور کے کرشے ہیں بہر رنگ اے دوست! بیدونیا نہ بری ہے نہ جھلی ہے بن جاؤل ميں بيگانة آداب محبت

اتے نہ قریب آؤ، مناسب بھی یہی ہے ثاید مرا مقعد ای مری تشنه لی ب

میں آہ بھی کرتا ہوں تو خاطر شکن ہے

پنجنا زندگی سے زندگی تک نہ یو چھو، خاک! بروانے کے جی سے بہت آگے مقامِ آگبی ہے شعاعیں مکھوٹ تکلیں تیرگی ہے بحمد الله! جنون شوق پہنچا مرا كقر محبت، الله الله! خزانے بحر لئے ہیں اہل ول نے ترے مستول کے دامانِ تھی سے وی دل ہے گر اے تھن جاناں! کے فرصت جہادِ زندگی سے خر دار، این مخانے سے ساتی! أنفے شعلے مرے جام کی ہے

جھتی ہی نہیں اب کسی ساغر ہے مری پیاس

وہ ظلم بھی ڈھاتے ہیں تو فرماتے ہیں احساں

شے میں دل کشی نہ رہی کہنے سننے کی تاب بی نہ ربی! ديده و دل مين روتني نه ربي سر فروشانه زندگی نه ربی عشق بی درد، عشق بی درمال اب ضرورت کی کی جھی نہ رہی أس طرف سے مگر کی نہ رہی فرصیت عم ربی ربی شه ربی

کے اعظ نہ کیوں ہو طاق حساب و کتاب میں گزری ہے ساری عمر عذاب و ثواب میں ان زاہدانِ خشک یہ ہو رحمتوں کی مار توڑا کئے دلوں کو حصول تواب میں ہو تیری یاد ہے معمُور ونغمہ خوال گذرے وہ کمچے کتنے حسیس، کس قدر جوال گذرے کہاں وہ جائے تری برم نازے اُٹھ کر ترے بغیر جے زندگی گرال گذرے تخشق بی اِس کو جانتا ہے کہ ہے اک مگلہ اور بھی ورائے نگاہ ار مان اگر ہے اور یہی ، اے قاتل ناداں! پیہ بھی سہی میں سینے پیر لُول ہر وار ترا، تو تیر چلا، تکوار اُٹھا جب یاس سے ہو چلا میں خُوگر!! وہ آگئے دفعتا غزل خوال لذّت ہے تو مصیت میں، لیکن کتنی ارزاں ہے، کتنی آسال ھے۔ الاقوہ رہے ہم سے دُور دُور تو کیا ہم نے بوسے ادا ادا کے لئے گروشیں آساں کو ہیں کیا کیا اک ای خاک زیرپا کے لئے منے بنت کی فکر کر، واعظ میری بنت تو مجھ سے دُور نہیں تنظیف طبع کو لازم ہے سوزغم بھی لطیف جمن میں آتشِ گل کا تبھی وُھواں نہ رہا فراق زیست کی شورش، وصال موت کے بعد کہاں کا نطف، جو پی نطف درمیاں نہ رہا كرم كر رہے ہيں ستم وها رہے ہيں جميں ہم وہاں اب نظر آ رہے ہيں

ا کمتوبِ جگر بنام عبیب احمد مدیق ع ما بنامہ جگر کی ۱۹۵۳ء سے القلم اپریل تاجون ۱۹۲۳ء سے محتوب جگر بنام میش اکبرآبادی ۱۹۵۸ء کے شاہراہ کی ۱۹۵۸ء کے شاہراہ جون ۱۹۵۸ء کے شاہراہ جون ۱۹۵۸ء کے شاہراہ جون ۱۹۵۸ء کے جگر کی بیاض نمبرا (لائبریری جامعہ ملیہ دہلی)

وہر کا پھر وجود کیا، کوئی جو وہریا نہیں پھر یہ خودی ہے کیا بلا، کوئی اگر خُدانہیں پایند کرم مائل بیداد رہے گ ونیائے محبت یونمی برباد رہے گ میں لاکھ گرفتار تعتین سہی، لیکن فطرت میری آزاد ہے، آزاد رہے کی کھے اب اور بی یا کے منشاکی کا اُلٹنا بڑا مجھ کو زخ زندگی کا بہ ایں عقل و دانش، بہ ایں علم و جکمت بشر پھر بھی پُتلا ہے کم مانگی کا يول سبرة بيكانه كو روندا نه كري آب پُجھ جائے نه تكوول ميں كوئي خارِ محبت داغ دل كيول كوئى ممنون پذريائى مو گل وريانه بن، لالهُ صحرائى مو

ول در دولت اگر ہے، تو بنا، اے واعظ! حرم و در میں کیوں مشق جبیں سائی ہو

طبیعت آکے پھر تا جد امکانی نہیں جاتی نہیں جاتی، نہیں جاتی، سے دیوانی نہیں جاتی

دکھا وے، اے دل بیتاب! عالی جمتی این دوعالم بن کے پھیلاوے دوعالم میں خودی این نہ کسن وعشق کی چھیڑیں، نہامن وآشتی اپنی تری بخت کواے واعظ! یہیں سے بندگی اپنی انہیں کو اب تکہانی بھی کرنی پڑ گئی این زے دیوانگی این، خوشا فرزانگی این نار ہمت ساقی ہے مرگ و زیست بھی اپنی معاذ اللہ سے دریا نوشیاں، سے تشکی اپنی نظر پڑتی ہے عالم پر اس صورت، یونہی اپنی سمسی نے جیسے آئینے میں صورت دیکھ لی اپنی زمانه تھا مجھی اپنا، یہ دُنیا تھی مجھی اپنی مگر اب تو نہ شام غم، نہ صح سرخوشی اپنی مكمل تو كوكى كر لے حيات عاشق اين خدائى چيز بى كيا ہے، خدا ابنا، خودى اين حقیقت ہی نہیں، جوچھوڑ دے اپنی حقیقت کو وہی حسرت ہے صرف اپنی، جوحسرت رہ گئی اپنی مری برباد یوں میں کیوں ہو بیاحساس بھی شامل مرے سر ڈال دیجے خیر سے شرمندگی اپنی نگابیں چار ہوتے ہی طلسم غیریت ٹوٹا حقیقت نے حقیقت جان کی، پہچان کی اپنی

یہ کیا غضب کیا تقس شعلہ بار نے کی ہے تڑے تڑے کے سحر یادِ یار نے رکھا ہے جھنے جھنے کے آغوش یار نے بدلے ہیں رنگ رنگ دل بيقرار نے آتے نہیں انہیں ابھی گیسو سنوارنے بال ، اے نگاہ شوق! ذرا تو بھی کام کر تصور تھینج دی کی بیس شاب کی ب اختیار آج اک أشے غرار نے اک کشتهٔ خزال کو بھی دم بحر سُلا دیا دے دے کے تھیکیاں ی سیم بہار نے برھے ہیں تری جبتو میں، برھے ہیں ممين اب قدم يه بين زك جانے والے مبارك! تجهِّ تيري گنتاخ كوشي کھنچ آ رہے ہیں کھنچ جانے والے محبت سے آویزشیں، توبہ، توبہ! بہک کر رہیں گے سے بہکانے والے رہتائیں ہے جس میں کہ یارائے مبر وضبط كيا جانے، أس بحون ميں كيا كيجة كا آپ جو دل که تیری جلوه گه خاص تھا مجھی کیوں کر بیاب کہوں، وہ تری رہگذر نہیں اس عبدِ مغربی میں ہے کس چیز کی کمی سکتے ہیں جس کو دل کی سکینے مگر نہیں اس زمانے میں دلائل کے سوا! ہر حقیقت اب حقیقت ہی تہیں آج كل زور بيال، خسن زبال كيا نہيں، ليكن صداقت بي نہيں جس کے پردے میں نہ ہول لا کھول فریب وہ سیاست اب سیاست ہی نہیں جہاں یاؤں رکھتے ہیں، سر لوٹے ہیں وہیں سر سے جانے کو جی جاہتا ہے جگرامیری پر صرت ہے کہ خواب مرگ سے پہلے مرا ہندوستان، مرا وطن بیدار ہو جائے

مری وض عم یر وہ فرما رہے ہیں تے دل کی خاطر ہے، تریا رہے ہیں ہمہ شعر و نغمہ ہمہ حسن و خوشبو وہ کچھ گنگناتے کیے آ رہے ہیں حیوں کے سر تھوکریں کھا رہے ہیں یہ ہے مشہد عشق، تعنی یہاں بر ترا حریف مقابل کہیں تہ بن جائے کہ ہر ادا مرے دل میں سائی جاتی ہے سیآ گ عشق کی ہے، یونٹی رہنے دے ہمرم! مجرکتی اور ہے جنٹی بھائی جاتی ہے اک آستال یہ جوتا حشر جھگ نہیں عتی ہزار در یہ وہ گردن جھکائی جاتی ہے بجھے گی سوزغم سے زوج کی بیایں اس شعلہ کو بن جانا ہے مرا ذوقِ نظر خود پرده بن جائے نہ ہو گر فرصت نظارگی پھر رخصت،اے سکوت! کہ برسوں گذر گئے نغمات سرمدی کو بریثال کئے ہوئے نیکسن ہے کیا، بینام ہے کیا، کیونکر بیمعمال سیجئے ہر خسن کے ساتھ اک نام تو ہے ہر خسن مگرخود نام نہیں نغمہ و نالہ ساتھ ساتھ ، خندہ وگر ہیاں ماس 💎 درد ہیں کس نے بھر دیا سینئہ آبشار میں مجھے آ گیا یاد اپنا زمانہ نہ کھ دل نے مجھا، نہ آنکھوں نے جانا سے کہ بلا کوئی بھی تنہا نہیں آتی کیا موت بھی نے مقب عیسی نہیں آتی ال موت میں پوشیدہ حیات ابدی ہے سردے کے تو میدان شہادت سے گذر جا قرآن و احادیث کو جو کھیل بتائے اس قبلہ دیں کی بھی قیادت سے گذر جا عُمِ عزيز آخر و كار جہال دراز كهددےكوئى اجل سے كه فرصت نبيس ابھى ہر شام عم ہے قاصد صح نشاط تو ہے آنکھ کی خطا ہے، اگر دیجتی نہیر

یہ عیش وطرب، بیرنج و تعب، سب فکر و نظر کے دھوکے ہیں دھوکے میں نہ آنا اِن کے جگر، بیراہ گزر کے دھوکے ہیں کے سے کے سے

قط ہو بنگال میں تیری بدولت، شرم شرم! شرم، اے غیرت احساس ملت، شرم شرم! بھوک کے مارے ہوؤں کی اُف یہ ذلت ، شرم شرم! اے مرقت، اے مجبت، اے شرافت، شرم شرم!

آپ بی اپی دید سے محروم آپ بی اپنا مذعا ہوں میں

تو خود ہی عین ذات ہے، خود جلوہ صفات پھرتا کہاں ہے شوق کا دفتر لئے ہوئے ہوئے

آج سے ترک ملاقات بھی تشلیم مجھے توبہ توبہ! کہ ترے کسن کی رُسوائی ہو قعرِ دریا میں بھی ہے سطح وہی ساحل کی یہ تو ممکن نہیں گہرائی ہی گہرائی ہو کوئی اپنا نہیں، عرفال نہ اگر ہو اپنا سب شناسا ہیں، اگر حق سے شناسائی ہو

بے سبب کب کوئی رسوائے فغال ہوتا ہے دل کے جب آگ نگلتی ہے، دُھوال ہوتا ہے تو جو ہے پاس، تو اک زندہ حقیقت ہے جہال تو جو ہے پاس، تو ایسب وہم و مگال ہوتا ہے

اس خطر زرخیز میں یہ قط ، یہ افلاس غیروں کی حکومت کا اثر دیکھ رہا ہوں

جناب شخ بھی انسان تو خوب ہیں، لیکن حدود وسعتِ انسانیت سے بیگانہ مرے لئے یہ مری تشکی ہی کیا کم ہے میں کیوں طلب کروں ساتی سے جام دیانہ نظر کو فرصتِ نظارگی نہیں، نہ سہی یقیں تو ہے کہ وہ آئے تھے بے جابانہ

اوہ مری غزل سرائی، وہ کسی کا مُسکرانا وہ ذرا کھیر کے خود ہی، کوئی شعر گنگنانا در فسانہ در فسانہ در فسانہ

تحقي ماد اگر نه مو، تو تحقي ماد مين دلا دول مجھے یاد ہے وہ سب کھی، وہ مقام، وہ زمانہ وه نی نی اُمنگیس، وه نیا نیا زمانه وه عظ سے جذب وه تی تی مرشے وه نگامین بهکی بهکی، وه ادا نین والهانه وه گھٹا کیں اُٹری اٹری، وہ ہوا کیں مہلی مہلی وه شکست عزم و بمت ، وه غرور فتح ونفرت وه سرور درد مندی، وه نشاط ولبرانه رے سنگ عم نے تو ڑا مرے شیشہ خودی کو مرا دل تھا توبہ توبہ کہ"خُدائے بے زمانہ'' أس جكه آج غم عشق كا عالم يايا خسن كو خود بهى جهال شوق مجتم يايا اپنی بربادی چیم کا خیال آ بی گیا غیرت عشق کے چرہ یہ جلال آ بی گیا زندگی سخت مقامات سے گذری، لیکن وقت پر کام مرا جام سفال آ ہی گیا ہر انقلاب ایک پیام سحر سہی ہر روشنی دلیلِ طلوع سحر نہیں واہ کیا شانِ حق پری ہے عک دی ہے، فاقہ مستی ہے کو مری تر دامنی سے تمنّا ہے امال مل جائے، یا رب! سبق لے زندگی کا زندگی سے كتابول مين اهرا عى كيا ب، واعظ! أنها جب كوئي يرده زندگي ے نہ جانے، کیوں محبت کانی اٹھی فكست دے نہ سكے، جو شكست كھا نہ سكے لیے رزم گاہ محبت ہے، اے دل نادال! مجھتے رہ گئے لیکن سمجھ میں آنہ سکے مر وہ میرے عزائم کا سر تھا نہ سکے وہ فتخص ہے ولی جو محبت سے کام لے ال عبد میں کہ جُرعم دورال مبیں ہے کچھ مجھ سے اُلٹا اُنہیں شکوہ ہی ستم گاری کا اے جنوں! خواب كاعالم ہےكه بيدارى كا ورنه صرف ایک حسیس متعل ہے بیکاری کا عشق محدود نه ره جائے تو سجان الله!

ا جر کی بیاض نمبر (لائبریری جامعه ملیدد بلی)

رگ رگ میں ہے کون یہ خراماں ول سے ہے نگاہ تک چراغاں رى شكل سب دلنشين ہو گئي محبت بھي كتني حسين ہو گئي! شام بھی ہے خفا سحر ہی نہیں ان دنول روز گارِ عشق نه په چھ زندگی کی ہے کوئی مزل بھی زندگی صرف اک سر ہی نہیں جب غم عشق سے مفر ہی نہیں کیول غم عشق کو نہ وسعت دیں دل کو کیا ہو گیا، خدا جانے کیا گزرتی ہے، کھے خبر ہی نہیں يول وه بيگانه وار ملتے ہيں جیے اب تک آئیں خربی نہیں دل کی باتوں کو مخفر نہ سجھ دل کی ہر بات مخفر ہی نہیں فتنہ شر کے جانے والے! فتنہ خیر کی خبر ہی نہیں ہائے، وہ اک نگاہ خاص، جگر جو بہت کچھ ہے، مخفر ہی نہیں طوفال کوموج ، موج کوطوفال نه کر سکے وہ کونیا ہے کام کہ انبال نہ کر سکے ہم شکوہ سجی عم دورال نہ کر سکے اپنے سوا کلی کو پشیال نہ کر سکے چکے سے آج ایک بہمن یہ کہہ گیا کافر ہے وہ جو گفر کو ایمال نہ کر سکے شرمندهٔ جنون محبت نہیں، اگر ہم احتیاطِ دست و گریاں نہ کر سکے غم الحدورال كى على تفير مجھى كر نه سكا محم دورال مرى تفير كئے جاتى ہے كيا ستم عشق كى تقدير كئے جاتى ہے ہر بال ياؤں كى زنجر كئے جاتى ہے کھے تو نامہ بی کا اثر ہے جھ یہ اور کھے شوفی تحریر کے جاتی ہے عیمی دل جلوہ گاہِ یار بھی ہے یہی دردِ دلِ عطار بھی ہے 

> ا جگری بیاض نمبر 9 (لا برری جامعه ملید دبلی) ۲ ، ۳ کذا سی جگری بیاض نمبر ۱ (لا برری جامعه ملید دبلی)

360

اول کی گلی کو خاک بجھاتا آگ LT to حقیقت مُسن کی سمجھیں گے کیا خاک ، وہ ناداں جو بہلتے جا رہے ہیں مراعزم باغیانہ بھی کھل گیا جو اُس پر تو نه يوچھو لطفِ چيم، به گداز مخلصانه جوانی حاصلِ خس دو عالم ہوتی جاتی ہے نظر بیگانۂ نحسن دو عالم ہوتی جاتی ہے ارے توبہ! قیامت قدِ آدم ہوتی جاتی ہے مذاتِ شعر کا معیار اونجا ہوتا جاتا ہے کسی نظر کہاں کی نظر، کیا نظر میں ہے جبتم نہیں تو خاک مری چھم تر میں ہے چند گھونٹ اور بھی ، کیکن انہی میخانوں کے چھم ساقی! میں تصدق ترے پیانوں کے واہ! کیا تھیل ہیں ان سوختہ سامانوں کے آگ میں پھاند پڑیں،موت سے مکرا جائیں كاش! يدراز بر انسان مجھ لے بم دم! ا پنا مقوم ہے خود ہاتھ میں انسانوں کے موت کیا آئے گی ہم عشق کے دیوانوں کو موت خود کاپنتی ہے نام سے دیوانوں کے ہر قدم لاکھ تھیٹرے سہی طوفانوں کے حوصلے بیت نہ ہوں گے بھی انسانوں کے وہ سکوں صرف ہے ہنجوش میں طوفانوں کے زندگی جس سے عبارت ہے محبت، زندہ بیار کا حشر جو ہونا تھا ہو چکا بیٹھے رہیں وہ خسن پشیاں لئے ہوئے دل بھی وہی ہے، عم بھی وہی، پھر پیر کیا کہ آج ہر اشک ہے تیسم پنہاں گئے ہوئے جاتے ہوئے نظر سے نظر یوں ملا گئے اینے سوا ہر ایک حقیقت چھیا گئے بَخِل مِي أَيك كُوند كُنَّي، مُسكرا كُتَّ اب کیا کہیں کی ہے، وہ کیا آئے، کیا گئے عَشْقَ نِے لیاک انگرائی، جاگ اُٹھاغیرت کاخمیر مجھوٹ گیا دیوانہ آخر، ٹوٹ گئ زنجیر! مرنے بھی نیدیں، جینے بھی نیدیں، کیا آسول کیا تاثیر پیاری پیاری نظریں اُس کی، نازک نازک تیر

لے جگر کامسودہ'' آتش گُل''نمبر ۱۲ (لاہبریری جامعہ ملّیہ دیلی) ع حسب روایت نیاز گوونڈوی

آخر زندگی کھلا ہے راز آپ کتنے قریب رہتے ہیں دونوں عالم نہ سمی اک دل دیوانہ سمی بھن احساس تو ہے، رقص حمنا نہ سمی وہ بلا نوش ہوں میں بھی کہ البی توبہ! ہر ادا حسن کی میخانہ بہ میخانہ سہی مے کی حاجت ہے نہ اب درکار پیانہ مجھے میرے ساقی نے پلا دی رُوحِ میخانہ مجھے کیا رہبر و رفیق، کہال کا پچھ امتحال سے بات ہے بحول کے نداق سفر سے دور اہل جہاں کی بائے رے سیم نگاہیاں آئینہ سے قریب اور آئینہ گر سے دور رجت تو خاص كر ب كنهكار كے لئے دو عتى ب كبيں مرے دامان ر سے دور ہل وطن میں مرے فطرت کے مطابق، اے دوست! روز روش بھی ہے، تاریک تریں رات بھی ہے خریت بھی ہے، مساوات بھی، جمہوریت بھی ہے تو دستور میں سب کچھ مگراک بات بھی ہے مرے ہوتے ہیکرم ہونہ کی یر، یا رب! ہر بلا کے لئے میرا ہی سے خانہ سبی میری ونیا بھی تبیں مم کسی دنیا ہے جگر میری تقدیر میں یہ آپ کی ونیا نہ سہی ید حقیقت بھی بخوں نے فاش کر دی بارہا ماسوا کہتے ہیں جس کو، ماسوا ہوتا نہیں عاره گر اب مجھے معاف کریں اب سکوں درد عی سے ملتا سخت ناداں سبی، گر ناضح کشی شائشگی ہے ملتا ہے! موت کچھ راز غیب کھولتی ہے بھید کچھ زندگی سے ملا ہے مری طرف سے کوئی یہ کہہ دے، مجلید بے خبر سے پہلے صفائے قلب و نظر ہے لازم، جہادِ نیخ و تبر ہے پہلے سفر تو اک شرط جبتو ہے، گر جو ہے شرط ہمر ہی بھی مرے بہکنے میں ساتھ دے گا، یہ پوچھ لول راہ برے پہلے

```
خود این بی جبتو تھی لین، خود این بی جبتو کی حد تک
وہیں یہ آ کر قدم زکے ہیں، طبے تھے جس رہ گذر ہے سلے
               شاب میں اے جگر! غزل تو حقیقتاً ہی غزل تھی، کیکن
               غزل میں بدوسعتیں کہاں تھیں، شعور فکر ونظرے پہلے
          غيب كي طاقت الله الله! جبيا جاج، ناج
                       جب خسن ومحبت مل کے بھم، سرشار وغزل خواں ہوتے ہیں ا
فطرت کو بھی حال آجاتا ہے، نظارے بھی رقصاں ہوتے ہیں
                       ماطل کی ہو کتنی ہی طاقت، باطل کی اطاعت کیا معنی
ایمال یہ فدا ہو جاتے ہیں، جو صاحب ایمال ہوتے ہیں
                       ا پنوں سے بھی نفرت رکھتے ہیں، ایسے تو ہزاروں لاکھوں ہیں
وحمن کے بھی کام آ جاتے ہیں، ایسے بھی کچھانساں ہوتے ہیں
                       وہ عشق کی وسعت کیا جانیں، محدُود ہے جن کی فکر و نظر
وہ ورد کی عظمت کیا سمجھیں، بیدرد جو انسال ہوتے ہیں
             یہ فیصلہ اسے دل سے کر، ہونا ہے تھے کی صف میں شریک
             مدرد بھی انسال ملتے ہیں، بے درد بھی انسال ہوتے ہیں
                                    شمن پر جب بُری گھڑی آئی
                                    اک عشق ہے کہ جس سے عبارت ہے زندگی
یہ درد جس کے دل میں نہیں، آ دی نہیں
محبت سخت كوش آئى، جنول تيشه بدوش آيا مستجل، اے گردش دوران! كرد يوانون كو موش آيا
وہ حسن ہی نہیں ہے جو ہو جائے مطمئن وہ عشق ہی نہیں ہے جو ثابت قدم نہیں
نظر آتے ہیں ہم سب آدھی ہے کر کیئے تو کیا کیئے کی ہے
                                   نہ بدلے بح کو بھی تھی ہے
```

جھے ہر ایک شک ہے نظر منزل! نشانِ راہ پاتا ہوں ای ہے

ﷺ ہم ایک شک ہے نظر منزل! نشانِ راہ پاتا ہوں ای ہے

لب ترسے ہیں النجا کے لئے ہاتھ اُٹھے نہیں دعا کے لئے

ہم نے تنہائیوں میں کیا کیا لطف ایک آوازِ بے صدا کے لئے

عشق کی وسعتیں، خُدا کی پناہ حوصلہ جاھیئے وفا کے لئے

میصول کو رنگ و رامش و کلہت اور آوارگی صبا کے لئے

میصول کو رنگ و رامش و کلہت اور آوارگی صبا کے لئے

میصول کو رو چاہو، ناصحو! کہہ لو کیجے نہ کہنا آسے خُدا کے لئے

میر کے دی جو ہاہو، ناصحو! کہہ لو کیجے نہ کہنا آسے خُدا کے لئے

# قنز يارسي

بہ سرِ تو ساتی مستِ من، بہ سرور بے طلی خوشم اگرم شراب نمی دہی، بہ خمار تشنہ لبی خوشم چہ خوش است ذوتی محسبتم! چہ بلاست لذیتِ فرقتم کہ بہ یادِ زلفِ سیاہ تو، بہ بجوم تیرہ شی خوشم

چہ مقامِ عشق وچہ منزلے کہ دریں زماں من بے دلے نہ مثالہ مرین مطالب

نہ بہ شاہرے، نہ بہ مطرب، نہ بہ عاصل علی خوشم حہ گزشہ میں دل میں کے میں

زنگاه عشوه طراز تو، چه گزشت بر دل من بكه من

نہ بہ نالہ سحری خوشم، نہ بہ آو نیم شی خوشم زجفاے کسن تمام تو نہ حکایتے نہ شکایتے چہ حکایتے چہ شکایتے کہ بہ ترک بے ادلی خوشم ہے۔ حکایتے چہ شکایتے کہ بہ ترک بے ادلی خوشم

ہمہ ہوشِ عشقم، ہمہ سوزِ جانم حذر اے جواناں! کہ پیرِ جوانم نہ آسم نہ جسم نہ اپنم نہ آنم چہ رازِ عیانم! چہ سرِ نہانم جہاں از من و من بہ جانِ محبت بہ جان محبت! کہ جانِ جہانم خوشا نسیت عشق لافانی تو فتا گشتم و زندهٔ جاودانم

# نُعُت ثَمْر يفتُ

اے از لب صدافت شنیدہ نا دیدہ خدا، خداے دیدہ

#### خصوصیات محمدٌ پیه

اے مثل تو در جہال نگارے یزدال وگرے نہ آفریدہ اے آل کہ بہ "امتزاج کامل" در جملہ صفات برگزیدہ تو پرتو خسن ذات و ازتو کیک شمتہ بہ دیگرال رسیدہ اے بہہ خلق و باہمہ خلق اے از ہمہ خلق و باہمہ خلق اے از ہمہ خلق برگزیدہ  $\frac{1}{2}$ 

#### عهدِ رسالت تاخلافتِ راشده

آل خیر که بود در زمانت بعداز تو زمانه بم نه دیده در عثق و دفا دِگر مثالے نے دیده دنے زکس شنیده در عثق و دفا دِگر مثالے نے دیده دنے زکس شنیده

#### عهدحاضر

امروز به بین که مرد مان دا کارے به بلاکتے رسیده شرق بمه مت و سر کشیده کشید کشیده کشیده کشید کشید کشیده کشیده کشید کشید کشید کشید کشیده کش

#### معراج

#### شمهاز حقيقت معراج

# قطع ومقطع

استادہ ہہ پیش بارگاہت پیرے ہہ زُنْ آسٹیں کشیدہ شاید جگرے حزیں ہمیں است از بار گذ کم خمیدہ  $\frac{1}{2}$ 

#### حقيقت ومجاز

اے عین تو نیج کس ندیدہ افسانہ بہ ہر زبال رسیدہ دیدن نوال واز رہ شوق خارے بہ دِلے جہال خلیدہ عالم ہمہ پُرز جلوهٔ دوست اے واے نگاہِ نارسیدہ گہہ گہہ نگہ بہ بہ پائمالال اے سرو روانِ سرکشیدہ داریم دلے بہ سینۂ عشق نازک ''زگل بہار چیدہ'' جاے زے کشیدہ ساتی کین ن شرابِ ناکشیدہ باتی کین ن شرابِ ناکشیدہ باتی کین ن شرابِ ناکشیدہ باتی کین

#### قطعه (محاز ومحا كايت)

دی شب به کنارم آمرآل شوخ دامانِ حیا به رُن کشیده

یک پیکرِ خسن و شعر و نغه یک صعب قدرت آفریده

یک خسن نگار و صد بهارال یک شوقِ من و بزار دیده

گل میکنت به رُن فروزال خوش معذرت به لب رسیده

آل دیدهٔ شرگیس که گوئی مے خانه به ساغرے کشیده
پنهال نظرے به شوقِ گنتاخ پیدا اثر دل تهیده
برگانِ دراز صف به بست ابروے سیه کمال کشیده
جنش به نگاهِ ناتمام لرزش "به لیے مخن رسیده"
جنش به نگاهِ ناتمام لرزش "به لیے مخن رسیده"
از جوش خلوص، مهر برلب وز کیفِ نشاط، آبدیده
گفتم که چمال گزشت به من گفتا، به خیالت آرمیده

#### قطعه

اے آل کہ زعشق پُری ازمن عشق است نہالِ برگزیدہ ایک رسیدہ ایک رسیدہ کیا ہے۔ میں ایک رسیدہ کیا ہے۔ میں ایک رسیدہ کیا ہے۔ کیا ہے۔

## كلام تازه

(بیغزلیں" آتشِ گُل کی اشّاعت کے بعد کہی گئی ہیں)

کم نہیں ظلمت بھی کچھ، اہلِ نظر کے لیے

کون رہے شب نشیں نورِ سحر کے لیے

لاکھ چمن زارِ مُسن بیشِ نظر ہوں تو کیا

ہاتھ یہ بڑھتے نہیں ہر گلِ ترکے لیے

ہاتھ یہ بڑھتے نہیں ہر گلِ ترکے لیے

ا على برايسكل برمترت واحرّ ام كامعصود بوء الل فارس كامحاوره ب مثلاً كل آرى ، كل كفتى وغيره

جس پہ بہت ناز ہے آہ، تھے بوالہوں ہے وہ زندگی اہلِ نظر کے رقص میں ہے زندگی ایک زے واسطے وجد میں ہے کا نات اہلِ نظر کے لیے کم نہ ہوئیں ظلمتیں اُف رے شبتانِ غم بچھ گئے لاکول جراغ، ایک محر کے لیے

ونگره ، جون ۱۹۵۸ء

نهجانے آج کس دُھن میں زبال پرکس کا نام آیا فضانے مکھول برسائے ،ستاروں کا سلام آیا ادبات كردش كردول كه بعركردش من جام آيا مستجل اع عبد تاريكي كه وقب انقام آيا جہاد زندگی میں جب کوئی تازک مقام آیا جنوں بی نے قیادت کی، خلوص غم بی کام آیا نی تخریب لازم ہے نی تعمیر کی خاطر ہوا کیا تو اگر کھے گرتی دیواروں کو تھام آیا مجھے شکوہ نہیں ساقی سے اپنی تشنہ کامی کا مری قسمت میں دل آیاترے مے میں جام آیا الدهرول عامًا لي محدث فكا ول يكتاب مرا افسول خرام آيا، مرا ماو تمام آيا ستجل کر بول تو ہم گزرے کی کی واہ میں لیکن کھوا ہے بھی مقام آئے کہ گریڑنا ہی کام آیا أَهُا تَعْظِيم كُوساتَى، جَعَكَ شَيْتُ، برجع ساغر نه جانے آخر شب كون رور تشذ كام آيا

محبت كا بالآخر رقصِ بيتابانه كام آيا نكاهِ شركيس أنفى، سلام آيا، پيام آيا

نکل آیا جگر جب میکدے میں شور یہ اُٹھا وہ رندِ دل بہ یاروے بجام و تشنہ کام آیا

لونٹرہ، جولائی ۱۹۵۸ء

افسانہ کہیں ختم سر کار ہوا ہے تا در سنجلنا مجھے وُشوار ہوا ہے ہر عزم، ہر اک حوصلہ بیار ہوا ہے تب جا کے بیہ دل فعلہ بیدار ہوا ہے اب عشق ہی خود عشق کا معیار ہوا ہے

منصور ہر اک دور میں بیدار ہوا ہے مدت میں جو اس شوخ کا دیدار ہوا ہے بے نام ونشال ایما بھی اک وار ہوا ہے كيا كيا نه تيايا ہے اے آتش عم نے اب خسن سے پچھ کام نہ جلوؤں سے سرو کار

ہر سائس حدیثِ لب و زخمار ہوا ہے پچھ ان کی نگاہوں کا بھی اصرار ہوا ہے جو گھونٹ بھی اُترا ہے وہ تکوار ہوا ہے بیہ دل جو ابھی فتنۂ بیدار ہوا ہے اک حرف سلمی بھی گرانبار ہوا ہے سیراب ہراک بھول، ہراک خارہوا ہے سنتے ہیں کہ واعظ بھی قدح خوار ہوا ہے فیضانِ عم دوست سے حاصل ہے وہ نسبت پچھ دل کا تقاضا ہی نہ تھا ''عرض محبت' بے شاہد و ساقی بھی بھی پی تو ہے لیکن ڈھانی ہے اسی کو عم دوراں پہ قیامت بچھ دن سے عجب دل کی نزاکت کا ہے عالم شبنم کی نظر میں نہیں تخصیص کسی کی کیا چیز تھی رندانِ خوش انفاس کی صحبت کیا چیز تھی رندانِ خوش انفاس کی صحبت

کیا کہیے جگر مس گلِ رعنا کی بدوات ش

ہر شعر مرا شعلۂ زخبار ہوا ۔

گونڈ ہ،اگست ۱۹۵۸ء

سے حامہ ہے، ہرا ہے ہیں ہے فلست کم نہیں ہے ذرا سا دل ہے لیکن کم نہیں ہے بھین عشق اگر محکم نہیں ہے بھین خوست نہ جاشانِ تغافل پر کہ اے دوست تو پھر کیا ہے اگر یہ نحسنِ فطرت کہاں کا نحسن اگر اُٹھ جائے پردہ بہتم کچھ اور کر لیں نحسن والے ارب او شکوہ سنچ عمر فانی ارب جنس ہے معروف و دکش فانی والے فانی جنس ہے معروف و دکش فانی خوال جنس ہے معروف و دکش فانی خوال کے کہاں کا خس کے معروف و دکش فانی خوال کے کہاں ہے درنہ فانی کہاں سے کوئی پھے کہہ لے پراے دوست زباں سے کوئی پھے کہہ لے پراے دوست کہیں اثار غم

میں الیار ہے جاتا ہے ضاح چن شاداب ہے، شبنم نہیں ہے

كونده، مارچ١٩٧٥ء





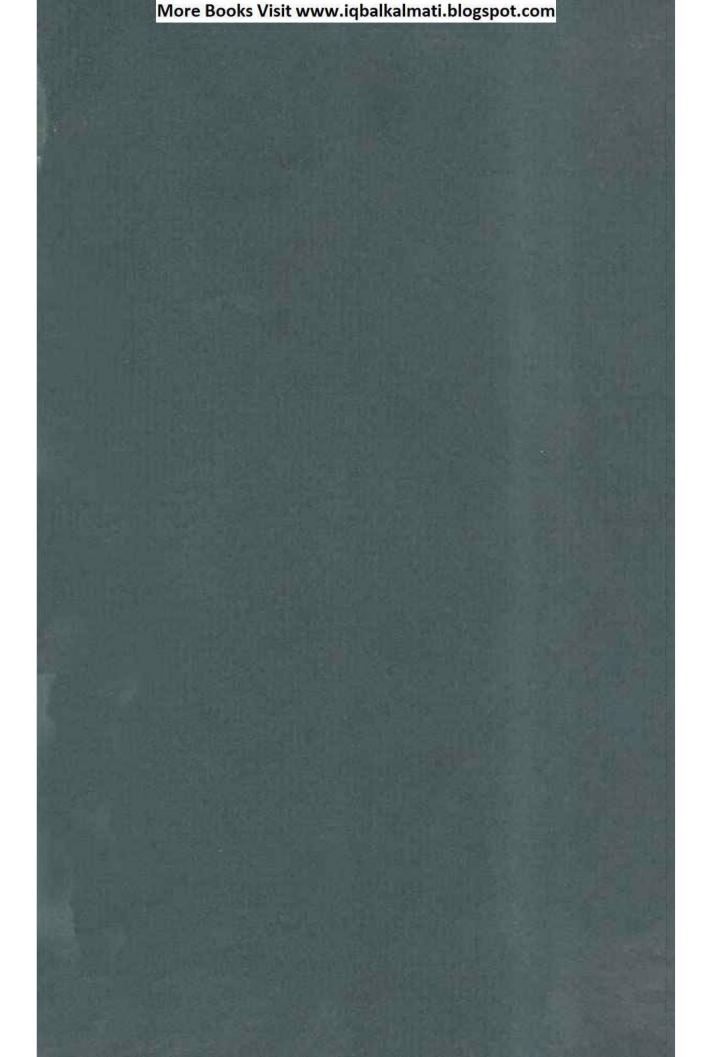

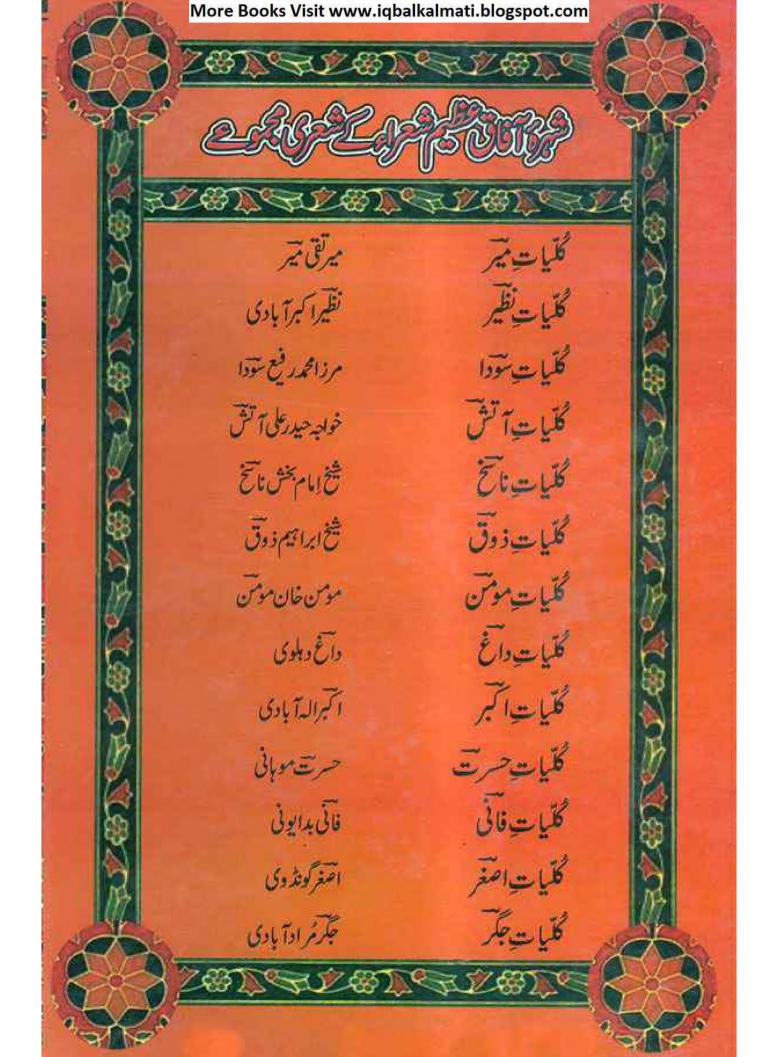